

#### مولاناوحيدالزمال كسيسرانوي حيات وحدمات

دُ اکسٹ رمہہ جبین اخست شعبہ مربی مثانیہ یو نیورٹی حید آباد

#### (جملة حقوق ترجمه ، طباعت واشاعت محفوظ ميں )

مولاناوحيدالزمال كيرانوي -حيات وحدمات MOULANA WAHEEDUZZAMA KEERAI

HIS LIFE AND WORK

تختاب كانام

ڈاکٹ رمہہ جبین اخت تر

#### DR. MEHJABEEN AKTHER

Associate Professor Department. of Arabic, Osmania University, Hyd. Cell: 9440736311

300روپے

2011-12

زمانها ثاعت

جلال الدين اكسب رار دوكم پيوٹر سنٹر

تخابت

طباعت

(ن: 9346338145, 9391110835, 65871440

ويمنس كالج كوتقي محيدرآباد

نامیلی،حیدرآباد

ہمالیہ بک ڈیو

ميورش كامپلكس،عابدز،حيدرآباد

٣ دارلكتاب :

٣۔ حدى بك دُيو:

يداني حويلي، حيدرآباد

انتساسب

بابا الحساج میصیرالدین پاسشان کے نام جن کی یاد کمک بن محکی ہے۔ جن کی مسلمی سر پرستی نے جھے لیمناسمھایا۔ اندرب العزست ان کی مغفرت فرمائے

أور

(آيين)

1.20

#### فهر والسل ما الله المد

| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوانات                                                                                 | شماره             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X - J/-                                                                                 | والحصيرة          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في،معاشرتي،تهذيبي وسياسي لبس معظر                                                       |                   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ناوحيدالز مال كى انفرادى زيرگى كاجائزه                                                  |                   |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ناوحیدالزمال بحیثیت مدرسس                                                               |                   |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بن وتعسيم كافرق                                                                         | تدري              |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدارسس كي خصوصيات                                                                       | 170<br>173        |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادى الاد بى كاقيام                                                                      |                   |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادى الاد نى<br>معاد                                                                     |                   |
| and the same of th | ناوحیدالزما <i>ل کیرانوی بحیثیت است</i><br>از مان این این این این این این این این این ا | ۳-باب پہسارم مولا |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پ دارالعسلوم كاقيام                                                                     | 001               |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرونی اسف ار                                                                            | <u>_</u>          |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بانج الاسف ار                                                                           | ٠                 |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نادحيدالزمال كيرانوي بحيثيت مصنف                                                        | ۵-باب یخب مولا    |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميات ڪتب                                                                                | خصور              |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رآءةالواضحة                                                                             | القر              |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عةالادب                                                                                 | تفح               |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اهرالمعارف                                                                              | جو<br>20          |

. .

.

| 159 | سلسلةالدروسالعربية                         |         |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 159 | تقسيم الهندوالمسلمون فى الجمهودية الهندية  |         |
| 159 | كتب كاحب ائزه                              | *       |
| 161 | انبانيت كاپيغسام                           |         |
| 164 | اچھاخساوندا چھی بیوی                       |         |
| 164 | خدا كاانعسام                               |         |
| 167 | اسلامی آداب                                |         |
| 170 | مشرع نمساز                                 |         |
| 173 | مولانا کی خو دنوشت                         |         |
| 174 | مدیث کی خدمات                              |         |
| 176 | مولاناوحيدالزمال كسيسرانوي بحيثيت مدون لغت | ۲-بابشم |
| 183 | زبان دلغت کی تعریف،ابت داء وارتق اء        |         |
| 190 | شماليء بي زبانيں                           |         |
| 191 | وسطىء ربى زبانين                           |         |
| 191 | جنوبی عربی زبانیں                          |         |
| 193 | عربی کے قدیم وابت دائی لغات                |         |
| 195 | لغت کی ترتیب کے اہم نکات                   |         |
| 196 | رموزوات                                    |         |
| 197 | القساموس الحبديد                           |         |
| 201 | القاموس الاصطلاحي                          |         |
|     |                                            |         |

| 201 | القاموس الوحييد                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 208 | 2-بابنیت مولاناوحیدالزمال کیرانوی کی شخصیت کے دوسرے العباد |
| 209 | مولانا کی سے یاسی زندگی                                    |
| 224 | جبری سبکدوشی                                               |
| 227 | دیگرخسدمات                                                 |
| 231 | ٨-باب شتم معاصرين                                          |
| 244 | ٩- بالبنيم آخرى زمانه-وفات وتعزيتي پيغسامات                |
| 268 | ١- باب دبم اختت اميه- شخفيت ايك جائزه                      |

# بيث لفظ

قدرت کادست فیاض جیسے نوع برنوع پیڑ، پودول اور پھل پھول کو وجود میں لا تارہتا ہے اوراس کارگاہ میں سلسل بیمل جاری ہے، اس طرح تاریخ میں باصلاحیت افراد اور جبری شخصیتوں کا بھی تسلسل ہے، کچھ تحصیتیں تاریخ کا حصہ ہوتی میں اور کچھ تحصیتیں فود تاریخ کو وجود میں لاتی میں، کچھ لوگ بینے داستے پر چلنے کے خوگر ہوتے میں اور کچھ لوگ کو و درنگ کو تراش کرخود راستہ بناتے میں، ایسی ہی کو وکن تخصیتوں میں امتاذ الاسا تذہ حضرت مولاناو حسید الزمال کیرانوی تھے۔

وہ ہشت پہلو تحضیت کے مالک تھے۔ وہ کامیاب امتاذ بھی تھے، اعلی درجہ کے متنظم بھی، زبان وادب کے رمز شاس بھی ہتعلیم وزبیت کے فن میں یکتائے روز گار بھی ہم انہوں نے خطیب بھی، اور زبان وقلم کی آبرو بھی، اور کوچۂ سیاست سے بھی نا آشانہ سیں تھے، انہوں نے دارالعلوم دیو بند میں اجلاس صدمالہ کے موقع سے تعمیر ونظیم کے باب میں جس حن انتظام کا مظاہرہ کیا وہ دارالعلوم کی تاریخ کا ایک نا قابل فراموش باب ہے، پھر مددگار ہم کی حیثیت مظاہرہ کیا وہ دارالعلوم کی تاریخ کا ایک نا قابل فراموش باب ہے، پھر مددگار ہم کی حیثیت سے جواصطلاحات کیں اور جن کے لئے کو شال دہ، وہ بھی ایک مثالی کام ہے، انہوں نے ملی جمعیت علماء کی بھی بنیا در کھی ، افسوس کہ اس وقت تک مولانا کی عمر کا آفاب لب بام آچکا تھا، اس کے وہ اسے اپنی منشاء کے مطابق پر وال نہیں چردھا سکے ۔

لیکن ان کااصل ذوق علم دخیق اور تالیف و تدریس کا تھا،انہوں نے 'القاموس الجدید'' لکھ کرعر بی وادب کے اساتذہ وطلبہ کے ہاتھ میں محویا کلیدعلم تھمادی، مذجانے کتنے ایڈیشن اس کے شائع ہوئے اور دنیا میں کہال کہال تک علم وزبان کی یہ سوغات پہنچی پھر اپنی عمس رکے الحجے میں 'القاموں الوحید' (دوجلدیں) تالیف فرما کرانہوں نے اردو پر ایساا حمال کیا جس سے عربی زبان کا کوئی طالب علم مبک بارنہیں ہوسکتا۔

مولانا کاسب سے بڑا امتیاز افر ادسازی اور مردم گری کی صلاحیت تھی، وہ جس مٹی کو ہاتھ

لگتے مونا بن جاتی، اور جس پھر پر افکی رکھتے وہ ہیروں کو شرمت دہ کرتا، مولانا کی سکد وہ سے خارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلم کھیے تھے۔ پہلے کے بچیس سال کے عرصہ میں جو طلبا دار العلوم سے فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلم تحقیق اور دعوت و تعسیم کے میدان میں کوئی نمایاں کام کیا ہے تو وہ زیادہ تر آب ہی کے تربیت یا فتہ اور آپ کے فیض صحبت سے ہمکنارلوگ ہیں، وہ ہمہ جہتی تربیت کرتے تھے، تعلیم بھی، اخلاقی بھی، اخلاقی بھی، ازبان کی بھی اور تہذیب و ثقافت کی بھی، انہیں ہونہا رطلبا اور کار کر دفضلاء سے بھی، اخلاقی بھی، زبان کی بھی اور تہذیب و ثقافت کی بھی، انہیں ہونہا رطلبا اور کار کر دفضلاء سے ایسی مجت تھی جیسے ایک شفیق باپ کوا بنی اولاد سے ہوتی ہے، وہ اسپ خاگر دوں کو اپ ساسب سے بڑا سرمایہ اور اثافہ سمجھتے تھے، اور میرے خیال میں بھی کامیاب اور مخلص انتاذ کا سب سے بڑا سرمایہ اور اثافہ سمجھتے تھے، اور میرے خیال میں بھی کامیاب اور مخلص انتاذ کا سب سے بڑا صوب ہے۔

ال حقر کوان سے باضابطہ تمیذ کاشر ف حاصل نہیں رہائی کن ان کی صحبہ میں بیٹھنے،
ان کے طریقہ تربیت کو سمجھنے اور استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، طالب مسلمی کے آغاز ہی سے مولانا کیر انوی کانام ذہن کے افق پر ثابت تھا اور ان کی کتابوں کے واسطہ دیدار کا آرز ومند بھی تھا، انہیں دیکھ کر طبیعت تھینچی تھی، بتلا دبلا چریرابدن، قد وقامت بلند، کھسلا ہوا رنگ اور اس پر چیچک کے چند داغ، ہلکی داڑھی، سفید اور صاف وشفاف کرتا پا جامہ زیب تن، بئن ہمیشہ لگے ہوئے، اور کالرایک دوسرے سے بیوستہ، گاہے کتی نسب اور گاہے دو بلی ٹوپی، بئن ہمیشہ لگے ہوئے، اور کالرایک دوسرے سے بیوستہ، گاہے کتی نسب اور گاہے دو بلی ٹوپی، بئن ہمیشہ لگے ہوئے، اور کالرایک دوسرے سے بیوستہ گاہے کتی نسب سیفہ اور مخاطب کالحاظ، بئن ہمیشہ لگے ہوئے، اور کالرایک دوسرے سے بیوستہ گاہے کتی نسب سیفہ اور مخاطب کالحاظ، بئن ہوتا تو مسکراتے، تقریر ایسے کرتے گویا ذہن سے غیر کی کی رہے ہوں، ارد و میں خوب بنا ہوتا تو مسکراتے، تقریر ایسے کرتے گویا ذہن سے غیر کی گالات دو بالا ہوجا تا گویا الفاظ کہتے اور عربی میں خوب تر، اور اگر کئی بات پر غصہ آگیا تو تقسریر کالطف دو بالا ہوجا تا گویا الفاظ کی میں خوب تر، اور اگر کئی بات پر غصہ آگیا تو تقسریر کالطف دو بالا ہوجا تا گویا الفاظ

کے شہاب ثاقب کی بارش ہور ہی ہو۔

مزاج میں بے مدشفقت مجبت اور رحم دلی تھی ،اوراسی انفعالی کیفیت کی و جہ سے ایک گونەزودرنجى بھىتھى،جى بات كوحق سمجھتےاسے پورى قرت سے كہتے، مامامت كاخوف كرتے يه جبرو دباؤے گھبراتے،انہيںمجت سے تو جھکا يا جاسکتا تھاليکن وہ ايسےموم تھے جسے ظلم وجور کی آگ چھلانہیں سکتی تھی ،اس انفعالی کیفیت کی وجہ سے بہت دنوں ایک گروہ انہیں ایپے مفاد کیلئےاستعمال کرتار ہالیکن و ہ اپنی ذات سے کلص تھے،انہوں نے طوف ان میں سے اتھ د ياجب کوئی بھنورآيا تواسينے آپ کو آگے رکھاليکن جب کاروان ساحل مرادپر پہنچپ توانہوں نے اس نیاس کاروان کوخیر آباد کہا،اورزبان و دل کی رفاقت کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ مولانا کسیسرانوی پرزجمان دارالعلوم نے بہت ہی اچھانمسبرنکالا،اورواقعی یہ ایک د ستاویزی شمارہ ہے، پھرمولانا کی شخصیت سازی اور تربیت کے پہلوپر ان کے شا گردر شیداور تلمیز و فااشعار مولانا نور عالم خلیل امینی نے 'وہ کو ہ کن کی بات' کے نام سے متثقل کتاب تالیت کی، جے اہل علم کے درمیان اور خاص کرمولانا کے تلامذہ میں بڑا قبول حاصل ہوا ہیکن اب بھی مولانا کے تذکرہ پرایک ایسی کتاب کی ضرورت باقی تھی جوسوائحی تقاضوں کو پورا کرتی ہو۔ الله تعالیٰ جزائے خیر دےمیری دینی بہن محترمہ ڈاکٹرمہہ جبین اختر صاحب (پروفیسر شعبہ َء بی عثمانیہ یو نیورسی ،حیدرآباد ) کو کہ یہ فرض جو ہم لوگوں پر عاید ہوتا تھا اس کو انہوں نے ادا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کو دس ابواب میں تقیم کیا ہے، پہلے باب میں سماجی ،معاشرتی اور سیاسی پس منظر کا تذکرہ ہے، دوسرے باب میں مولانا کی انفرادی زندگی پرروشنی وُالی گئی، تیسراباب مولانا کے مدرسانه مرتنبه ومقام اور طریقهٔ تدریس پر ہے، جوان کی زندگی کاسب سے امتیازی پہلوتھا، چوتھے باب میں منتظم کی حیثیت سے آپ کا ذ كرہے، چھٹے باب ميں تدوين لغت كے سلسله ميں آپ كے كارناموں پرروشني وُالى كُنَى ہے، اوراس بہلو کانفصیلی تعارف کرایا گیا، ساتواں باب شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور ذاتی حالات

پر شمال ہے، آٹھویں باب میں مولانا کے معاصرین کاذکر ہے جس میں مولانا کے بزرگ بھی بیں مولانا کے بزرگ بھی بیں دفقاء بھی اور خاص طور پر مولانا کیرانوی کی دارالعلوم سے علیحسد گی اور اسسسسلسلہ میں معاصرین کے رویہ پر بات کی گئی ہے اور دسوال باب اختتا میہ ہے، جس میں مولانا کی شخصیت کا اجمالی جائزہ اور پوری محتاب کا خلاصہ ہے۔

بحمد لله کتاب مولانا کسیرانوی کی محل سوائے ہے، جی میں ان کی زندگی کے تمام پہلو
آگئے ہیں، خاتنا طول کلام ہے کہ اکتاب پیدا ہوجائے اور خالیا ایجاز واختصار ہے کہ قاری کو
تفتگی کاشکوہ ہو، زبان سنستہ شائستہ اور دوال ہے، اور تحریر سے اس بات کابار بارا حماس ہوتا
ہے کہ موائح نگار کو صاحب سوائح سے بے صدمجت اور عقیدت کا تعملی ہے کہ باوجود
کتاب غلو سے خالی ہے اور مدح و توصیف کے ساتھ امانت سمجھ کر قابل شنقیر پہلوؤں پر بھی شنقید
کی گئی ہے، اور اس گفتگو میں بھی و قارومتانت کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔

میرے گئے اس کتاب پر پیش لفظ کھنا ہجائے خود بڑی سعادت ہے، دعب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عطافر مائے، اس کتاب کے ذریعہ ایک مردغسیور کی زندگی کے جو روش نیں ان سے نئی لس کو روشنی عاصل کرنے کی توفیق ہواور کتاب کی مصنفہ جن کے قلم سے کئی کتابیں منظر عام پر آجی کی ہیں، کو بہتر سے بہتر اجر مرحمت فر مائے، قلم کے اس ممافر کے پاؤل کبھی تھکنے نہ پائیں، اور ان کی تالیفی زندگی کی ضبح ایسی ہوجس کی شام بہت دیر سے آئے۔ پاؤل کبھی تھکنے نہ پائیں، اور ان کی تالیفی زندگی کی ضبح ایسی ہوجس کی شام بہت دیر سے آئے۔ و ہا مللہ التوفیق و ہو المستعان.

خسالد سیعن الله در حمسانی (ناظم المعبد العالی اسلامی حیدرآباد، جزل سکریٹری، اسلامک فقه انحیثری انڈیا) 2011

## مولاناوحيدالزمال كيرانوي جمتُه ليُدايك نظر

نام : مولاناوحيدالزمال ابن مولاناميح الزمال

ننصيالي نام : قمسرالزمال

ولادت : کیرانه-ضلع مظفرنگر، یوپی، بتاریخ ۷ ارفروری ۱۹۳۰م

تغسیم : کیرانه حیدرآباد ،اور دارالعسلوم دیوبند (فراغت:۱۹۵۲)

1949ء میں 1949ء میں دارالفکر قائم کیا۔ ۱۹۵۹ء میں دارالفکر قائم کیا۔ ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم میں بحیثیت استاذ عربی تقسر رہوا۔ دارالعلوم سے ۲۷ سالہ والبنگی کے دوران مختلف النوع عظیم الثان کارنامے انجام دئے جن میں عربی زبان وادب کی ترویج واشاعت، اجلاس صد سالہ کیلئے بنائی گئی مختلف کمیٹیوں کی سربراہی، دارالعلوم کی مختلف عمارتوں کی ترمیم ورز ئین اور تعمیری جدیداور اجلاس کے بعد تحریک اصلاح وانقلاب کی کامیاب قسیاد سے ماس کے بعد تعمیری جدیداوراجلاس کے بعد تحریک اصلاح وانقلاب کی کامیاب قسیاد سے میں معاون مہتم کے عہدے ہو انقلاب کے بعد ۱۹۸۳ء میں دارالمولفین کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا جس سے تقریبا پر فائز کئے گئے۔ ۱۹۸۸ء میں دارالمولفین کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا جس سے تقریبا دورجن کتابیں شائع ہوئیں۔

صحافتى خدمات

ارد وما منامه القاسم سه ما پی عربی مجله دعوة الحق ، پندره روز ه عربی الداعی اورپندره روز ه

عربیالکفاح کااِجرا و اِدارت۔ تصنیفات مطبوعہ

تقیم بنداور ملمان (اردو سے عربی ترجمه) خدا کا انعام، اسلامی آداب، انسانیت کا پیغام، آخرت کاسفرنامه، شرعی نماز، اچھا خاوند، اچھی بیوی، القراۃ الواضحه تین حصے مع سٹرح، القاموس الجدید اردوء القاموس الجدید عربی اردو، القاموس الجدید عربی اردو، القاموس الحدید الدوء القاموس الوحید (دوجله) ۔ الاصطلاحی اردوء بی بختہ الادب، مع شرح، جو اہر المعارب، القاموس الوحید (دوجله) ۔ تصنیفات غیر مطبوعه

القاموس الموضوعي بخبة الاحاديث، جواهر المعارف جلد دوم\_

عهدے اور مناصب

رکن عامله جمعیة علماء ہند، شدر ملی جمعیة علماء ہند، صدر مرکزی جمعیة علماء ہند، رکن عامله تنظیم ابنائے قدیم، معتمد دارالموفین، ڈائرکٹر مرکز دعوت اسلام، ممبرکور سے عسلی گڑھ مسلم یونیورمٹی۔

بيرونی اسفار

سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین متحده عرب امارات مصسر، ری یونین، انگلین پُر، فرانس، ماریشیس، بنگلادیش به

and the little better

وفات:۱۵۱رايريل ۱۹۹۵ء

#### حرفية آغاز

سیرت نگاری اور شخصیت نگاری میس فرق ہے حالانکہ انگریزی میس Biography (بالوگرافی) اور Personal میں کوئی فرق نہسیں ہے اور Personal میں کوئی فرق نہسیں ہے اور Biography میں Personal میں Sketch شامل ہوجا تا ہے سیرت نگار کئی شخصیت کو اس کے پورے پس منظر کے ساتھ دیکھتا ہے۔ایک انبان میں نجانے کتنے انسان چھپے رہتے ہیں۔ان کے چیرے بھی جھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آسکتے ہیں ان کاسماجی چہرہ زندگی کامعاشی رخ 'اسکے علمی خدوخال، انکے نقائص ٰان کے عیوب سب اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر ایک زیریں پرت ہوتی ہے جوان تسام گوشوں کو ایک ہی لڑی میں پروتی ہے اور اس سے سیرت یاشخصیت بنتی ہے *کو* کی شخصیت ایک دم سے احجال کرربر کے گیند کی طرح سامنے نہیں آجاتی ہے بلکہوہ ایک ایساسانچہ ہے جسے زمان ومکان کی آگ تیا کرخدوخال دیتی ہے: شخصیت کامطالعہ کرئتے ہو 🚅 مروضیت کو ذہن نثین رکھنا جا ہئے ایسا نہیں ہونا جا ہئے كةعصبات تعلقات تاثرات اس شخصيت كواس طسسرح سامنے بدلا ئيں جيسى و چھى بلكه بالكل نئى شخصیت وجو دمیں آجائے عموماً تھی شخصیت پرقلم اٹھاتے ہوئے ہیر و پرستی کا جذبہ ابھسرآتا ہے اوراس میں ایسے صفات بھی تلاش کر لئے جاتے ہیں جواس میں نہیں تھے۔اکسس کے نقائص کی پرد و پوشی کی جاتی ہے اور آبی دانت میں ایک خوبیوں کا پیکر تلاش کر کے قساری كے سامنے پیش كردياجا تا ہے حالا نكہ آر شاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَقُلْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آَحُسَنِ تَقُولِيْمِ ﴿ ثُمَّةُ دَحَدُنْهُ اَسْفَلَ سَفِلِيْنَ ﴾ لوگ يې گه ليتے بين که وه خالق کائنات کی شخصيت بين بين اپنانداز سے ترميم کرکے خالقيت کادعویٰ کريں گے مگريمکن نہيں ہے انسان ميں دونوں رخ بين اس کے مگرم و متقى ہونے کافيصله اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ کون ساامراس کی شخصیت میں غالب عنصر رکھتا ہے خیر …… یا شرنیکی یابدی اچھائی یابرائی پس جوعنصر غالب ہوتا ہے وہی انسان کی شاخت و بیجیان بن جاتا ہے اور بین معروضیت ہے ۔ اور شخصیت نگارکوای کاخیال رکھنا چاہئے۔ بیجیان بن جاتا ہے اور بین معروضیت ہے ۔ اور شخصیت نگارکوای کاخیال رکھنا چاہئے۔

یہاں ایک موال پیدا ہوسکتا ہے کئی کے معائب بیان کرنے سے فائدہ کسیا اگر کمزوریاں ومعائب تھے تو پھرقلم اٹھانے کی ہی محیاضرورت تھی .....؟

دراصل سیرت نگار کامقصد ہوتا ہے آئینہ سازی .....وہ دوسروں کے کردار کا آئینہ اس طرح بنا تا ہے کہ تاریخ اور تاریخ کے ذریعہ افراد اس آئینہ میں اپنی شکل وصورت دیکھ سکیں۔ اپنے عال کوسنوار سکیں اور اپنے متقبل کے لیے راہیں ہموار کرکے متعین کرسکیں۔ لیکن سیرت نگار کے لیے یہ ہے بہت شکل کام .....!

اگروہ قصیدہ پڑھتا چلاگیا تواس کے بھائڈ بن پرنقاد کی ہجوسا منے آگئی اوراس طرح کی قیاس آرائی ہونے لگی کہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ مالی فائدہ عاصل کیا ہے یااسے عہدہ یا منصب ملاہے یا بھراسے مذہبی عصبیت نے اندھا کردیا ہے۔

ظاہر ہے جس شخصیت پرقام اٹھا یا گیا یقینی طور پراس کے کچھ مخسالف بھی رہے ہوں کے ،اس قصیدہ نگاری پراان کی تیور یال چرھیں گئ اور دوسرارخ یہ ہے کہ اگراس نے مذاق عام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تی خاطریج لکھ دیا تو پھرادھر حرف حق بلند ہوااورادھ سرلکھنے والے کے لیے دارورین کے مرطع تیارہو گئے کما نیس منبھا کی کئیں ۔تیر جوڑ سے گئے ۔ ہدف تیارہوااور تیر بارانی شروع ہوگئی لیکن وہ جو بچ لکھتے ہیں جوصداقت کے پرسستار ہیں ان کی تیارہوااور تیر بارانی شروع ہوگئی لیکن وہ جو بچ لکھتے ہیں جوصداقت کے پرسستار ہیں ان کی

تحریر کے آفتاب کو بھی گہن نہیں لگ سکتا اور کچھ بھی ہوا نہیں یہ سکون تو رہتا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے علم دیقین کی بنیاد پرقلم کی طہارت کو برقر ارر کھتے ہوئے اخفاج تن نہیں کیا۔

اردوییں سرت نگاری کے بعض بہت البھے نمونے بزرگوں کے بہاں ملتے ہیں وہ جو شعراء کے تذکرے لکھے گئے ان میں کہیں کہیں توایک سطر سے کام چلالیا گیا ہے مگر جہاں کہیں طبیعت نے جولانی دکھلائی ہے وہاں سیرت کے مدھم، ی ہی نقوش ضسرور ملتے ہیں اس سلم میں آب حیات میں مولینا محمد حین آزاد کامختلف شعراء کے سلمہ میں بیان سیرت نگاری کی ہلکی میں آب حیات میں مولینا محمد حین آزاد کامختلف شعراء کے سلمہ میں بیان سیرت نگاری کی ہلکی کوشش کی ہے کہ معروضیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھو شنے پائے حیات سعدی اور حیات جاوید میں اسس کا امکان یہ تھا کہ معروضیت برتی جاتی ہوانی آئی نے 'زانعمان' اور'' المامون' میں ضرور کہیں کہیں معسروضیت سے کام لیا ہے خصوصاً المامون میں ہیر و پرستی سے بیچنے کی کوشش کی ہے لیکن الفاروق اور سے کام لیا ہے خصوصاً المامون میں ہیر و پرستی سے بیچنے کی کوشش کی ہے لیکن الفاروق اور سیرت النبی میں اس کا امکان یہ تھا خصوصاً سیرت النبی میں ۔ اس لیے کہ اول تو ہو تحضیت منتخب سیرت النبی میں اس کا امکان یہ تھا خصوصاً سیرت النبی میں آدم' ملک' زمین فسلک و جود میں آئے تھے

اب جود وسری سوانحی کتابین لکھی گئیں ان میں محاصب مصنفین نے ابیے عہد کی سیاسی شخصیتوں کومحود فکر وقلم بنایا خاص طور سے رئیس محد جعفری صاحب نے مولینا محد علی جو ہراو رمحد علی جناح کی سواخ کھی ۔حضرت مولینا قاسم نانو توی کی''سوانح قاسمی'' مولینا مناظر حن گیلانی نے تحریر فرمائی اور بڑی حد تک معروضیت کا خیال رکھا۔

بیبوی صدی میں اصل میں یہ ہوا'' کہ جب میں خود اپنی تعریف کرسکتا ہوں تو دوسروں کو اس کاموقع کیوں دول'' چنانحچہ برنارڈ شاہ کے اس قول کے مطب ابن خودنو شت سوانح عمریال بہت کھی گئیں۔اردو میں گاندھی جی اور جوا ہسسرلال نہسرو کی سوانح عمسریوں کے ترجے'

مولیناابوالکلام آزاد کا تذکره وغیره سامنے آیا۔

راقمۃ الحرون کو اس طرح کی تحریریں پڑھنے کا شوق رہا اور جب پڑھ الوگھنے کا بھی شوق ہوا۔ فطری طور پر مجھے الی شخصیت کی تلاش ہوئی جومیرے محدود دائر ہ فکر سے ہم آہنگ ہوئی عربی عربی الدی بیات کا آدمی ہوا ورمدر س ہوئے من اتفاق سے میرے ایک محترم بزرگ نے حضرت مولینا وحید الزمال کیرا نوی کے اسم گرامی کی نشاند ہی فرمائی۔ میں نے ان کی ایک لغت رکھی تھی ۔ حیدر آباد کے مقبول ترین اخبار "سیاست" میں ان کی کتاب پر جسرہ اور قارئین کے اس سلملہ کے تاثرات دیکھے تھے۔ ان کی 'القر اُقا الوا ضحه " بھی پڑھی تھی ان سب سے بالا تر پہلویہ تھا کہ حضرت مولینا کو میرے حیدر آباد سے ایک ربط خاص تھے۔ عربی روشن ہوئی تھی اور جو رشی انہیں حیدر آباد میں ملی تھی اس روشن ہوئی تھی اور جو روشنی انہیں حیدر آباد میں ملی تھی اس روشن کو وہ زندگی کی آخری سائس تک اس طرح بحمیر تے روشنی انہیں حیدر آباد میں ملی تھی اس روشنی کو وہ زندگی کی آخری سائس تک اس طرح بحمیر تے رہی کی جیدر آباد میں کی حیدر آباد نظر آتا رہا۔

میں نے حضرت مولینا کو تھی نہیں دیکھا تھا۔ زبان وادب کے شعور نے جب با قاعدہ آنھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو جن شخصیتوں نے متاثر کیاان میں حضرت مولینا وحید الزمال کیرانوی کی شخصیت نمایاں نظر آئی۔ طالب علمول پران کاغیر معمولی اثر تدریس سے ان کی والہا نہ وابت کی عربی نہیں ہوئی کی حدتک لگا وَاور جیسا کہ عرض کیا کہ حیدر آباد سے انکار شہ سسیس نے انکی حیات کے سلملہ میں سب سے پہلے تو حضرت مولینا نور عالم فیل امینی کی کتاب ''وہ کو وکن کی بات' پڑھی بہت متاثر ہوئی لیکن بعداد ب یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ مولینا کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ ان کی معروضی تصویر سامنے نہیں آتی تھی۔ پھر تر جمان دار العسلوم کا''وحید الزمال کیرانوی نمبر'' نظر سے گذرا۔ بڑے بڑے اہل قلم نے انکی شخصیت کے نقوش ابھارے تھے لیکن ایک احماس تھا کہ انتا سب کہنے کے بعد ع

دراصل کسی شخصیت کامطالعه ایک پورے عہداور پورے دور کامطالعہ ہوتا ہے اور اس دور کی ساری خیت سماجی تمدنی' تہذیبی' خصوصیت اورمعنویت ایک فرد کے ذریعہ سےخود کو آ شکار کرتی میں چنانجیہ حضرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی کی حیات اوران کے کارناموں پرنظر دُ التے ہوئے پہلے باب میں راقمۃ الحروف نے جہاں سہار نپورُ مظفر نگرُ کیرانۂ نانویۃ ٰاور دیو بند کی تاریخیت پرروشنی دُ الی ہے ٔ و ہیں پریہ پہلوبھی پیش نظررکھا ہےکہ جس زبان کی خدمت کا بیڑا حضرت مولینانے اٹھایا تھا ہندوستان میں اس کامنظر نامہ کیا تھا۔اس سلیہ میں پہلے باب میں ۰۰ کاء تک سیاسی اقتدار کی مرکزیت اوراس عهد تک عربی زبان وادب کا هندو سستان میس ارتقاء پھر برکش ایسٹ انڈیا تھپنی کے آنے کے بعدسے نئے ڈھانچے میں عربی مدارس کا سیاس کردارُولیالنی تحریک ۱۸۵۷ء میں علماء کامجاہدا ندرویہ فرنگی اقتدار سے تصادم اور پھراس کے بعد فرنگی تہذیب کے خلاف مہم! اس سلطے میں ۲ ۱۹۴۷ء تک کا پس منظر پیش کیا گیاہے تا کہ یہ يبلوواضح طور پرسامنے آسکے کہ دحیدالز مال اس بنیج کاایک دانہ تھے جس کے امام حضرت مولینا محمدقاسم نانوتوی تھے۔اس کے ساتھ اس عہد کے ہندوستان کی شورشوں اوران تاریخی عوامل پربھی روشنی پڑتی ہے جومل جل کرایک خاص طرح کی فکراور ذہن کی تعمیر کررہے تھے۔

مولینا وحیدالزمال ۱۹۳۰ء میں پیدا ہوئے تھوڑے وقد کے لیے حیدرآباد آئے اور
اس زمانہ میں آئے جو ہندو متانی تاریخ کا سب سے شورش انگیز وقت تھا۔ ان کی زندگی کے
ابتدائی نقوش ای دوسرے باب میں پیش کئے گئے ہیں۔ یہاں وہ انمانی شخصیت کی مختلف
تصویروں میں نظرآتے ہیں کہیں سعادت مند بیٹے کی حیثیت سے کہیں مجت کرنے والے بھائی
کے روپ میں کہیں شفین باپ کی حیثیت سے کہیں فرض شاس شوہر فرائض اور ذمہ داریوں
میں گھرے ہوئے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اور اسی کے ماتھ اقبال کے لفظوں میں حلقہ
یارال میں ریشم کی طرح زم نظرآتے ہیں۔

تيسرے باب ميں انکے طرز تدريس اور چوتھے و پانچويں باب ميں منتظم اور مصنف كي

حیثیت سے ان کی شخصیت کے مختلف جہات کا جائز ہ لیا گیا ہے چھٹے باب میں انکی لغاست کا تفصیلی مطالعہ پیش کرنیکی کو مشتش کی گئی ہے اور مدون لغات کی دشوار یوں کا جائز ہ لیا گیا ہے۔ اسکے بعدان کی شخصیت کے دوسرے Dimensions (ابعاد) کا جائزہ لئے ہوئے ان کی سیاسیات سے دلچیسی ان کے معاصرین ۔ان کے اپنے بزرگول سے تعلقات وردول سے روابط معاصرین کی نظر میں ان کامرتبہ وغیرہ پرسارے پہلوپیش کئے گئے ہیں۔ان کی علالت بھی ایک اختلافی موضوع تھی اس لیے اس کے لیے الگ ایک باب مختص کیا گیا ہے۔اور پھر آخر میں ان کی شخصیت کے بارے میں تا ڑات پیش کئے گئے ہیں جے اختتامیہ مجھنا جا ہئے۔ تحسی بھی ملمی کاوش کے لیے براہ راست ماخذ ہی اہم ہوتے میں \_ براہ راست ماخذتک میری دسترس ناممکن تھی۔ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مولینا وحیدالز مال کے بارے میں ماخذ سے کیامراد ہے؟ اس سےمراد ہے کہ اگر میں نے زانوئے تمذیطے کیا ہوتا؟ ان سے درس لیا ہوتا تو ثاید میں لیھتی کہ دورہَ مدیث میں ان کا انداز درس کیا تھااور مقسامات حریری سے گذرتے ہوئے وہ کس طرح علم بدیع کے نکات پرروشنی ڈالتے تھے یامعلقات کوکس طرح پڑھاتے تھے میں نے ان سے نہ پڑھا نہ انہیں دیکھا۔اس لیے جو کچھ ہے وہ ثانوی ماخذ ہے کیے انوی ما خذہے استخراج نتائج میں کوئی د شواری بھی ہوباتیں تواتر اور تلل کے ساتھ دوسرول کے بیانات میں ملیں میں نے انہیں مربوط کیا ہے۔

حتی الامکان اس کی کوششس کی ہے کہ اختلافی مسائل سے دامن کشیدہ رہوں اور یہ ایک بات کتاب کے بین السطور میں ہے کہ بڑی معاصر تخصیتوں میں شخصیت کا تصادم ہوتار ہتا ہے جسے Clash of Personality کہتے ہیں۔

اب منه حضرت مولینا قاری طیب صاحب قدس سره رہے اور مذہی مولینا وحیدالز مال ٔاور منہ ہی وہ لوگ جوممل کے ردعمل سے بے خبر تھے اس لیے ان مباحث کو اٹھانے کی ضرورت نہیں محوں کی گئی اور مذہی وہ محانحہ کیا گیا کہ دارالعلوم میں جوانقلاب آیااس کی کیاضر ورت تھی یا اس کی کیاا ہمیت تھی وغیرہ۔

ہاں جہاں کوئی علمی پہلوآ گیاہے تو وہاں طالب علم کا قلم نہیں رک سکا ہے۔ حضرت مولینا وحیدالز مال صاحب رحمتہ الله علیہ کی شخصیت پر قلم المحانے والے اور مجھ سے کہیں بہتر لوگ موجو و بیں ۔ ان پر مضامین بھی ترجمان دارالعلوم میں شائع ہوئے ۔ بچ پوچھئے تو مافذ کے اعتبار سے میرے سامنے ۔" وحیدالز مال کسیسرانوی نمبر" - اور -" وہ کوہ کن کی بات" -تھی ۔ جہال ایسے واقعات کا بیان تھا جے جول کا تول عوام کے سامنے آنا چا ہے تھا وہاں طویل افتباسا سے ملیں گے ۔ مذچا ہے تھا دہاں طویل افتباسا سے ملیں گے ۔ مذچا ہے تہ و تے بھی سچائی کا مطالبہ تھا کہ واقعات کو بلائم وکاست ان کے حقیقی تناظر میں پیش کر دیا جائے ۔

بہت سارے پہلوا یسے بھی تھے جہاں جرح وتعدیل کی گنجائش ہے کیے خود کرنے کے بجائے اسے قارئین پر چھوڑ اجا تا ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔

میں نے ایمان داری سے یہ و چا کہ زبان واد بیات کی تعلیم و تدریس بیکولرخلوط پر بھی ہونی چاہئے اور عربی کو یو نیورسٹیول میں اسی طرح پڑھایا جانا چاہئے جس طرح مثلاً فرانسیسی یا ارد و پڑھائی جاتی ہے۔مذہب سے زبان کارشۃ جوڑنایا زبان کو مذہب سے جوڑنا ایک اتہام . ہے۔جے ارد و والے بھگت ہی رہے ہیں۔

بہر حال یہ بات ضمنا آگئی یہ عرض کرنا ہے کہ عبر کی شخصیتوں کے لیے ان کے سے ایان شان کی یادگار ہونی چاہئے بلا شبر جمان دارالعلوم کا نمبر یا مولینا خلیل امینی کی مختاب قابل قدر کا مثل ہیں مگر مولینا کی شخصیت سے ماالق یے کہ تا جزا کرئی ادارہ یا کوئی علی مرکز وجود میں آنا چاہئے جہال عربی زبان وادب کی با قاعدہ مہل تعلیم ہو موجودہ تناظر میں عربی کی اہمیت روز برحتی ہی جاری کی جادر یقینا آنے والے دور میں یہ ذبان ہر خطر کی ضرورت بن جائے گے۔ کمتنا اچھا ہوا گر حضرت مولینا کی یادگار میں ایک عربی کالج قائم کیا جائے۔

اس کتاب میں خامیاں بھی ہوسکتی ہیں مگر ایک خوبی ضرور ہے کہ جو کچھ تحریر کیا گیاوہ نہ کسی دباؤاور نہ کی لائج کے زیرا ٹر لکھا گیا کوشٹ کی گئی کہ ملم کی طہارت وعصمت باقی رہے آخری بات جے شکوہ نہ مجھنا چاہئے اور نہ گلہ وہ یہ کہ بہت سارے بزرگوں کی خدمت میں عریفے لکھے گئے انہوں نے درخوائے اعتنا نہ مجھا میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس سے حوصلہ بڑھا اور میں نے سوچا چھا ہی ہوا۔ اس طرح قلم کسی سے نہ مرعوب ہوا اور نہ ہی بھی کو گی الزام لگا سکے گاکہ میں نے سوچا چھا ہی ہوا۔ اس طرح قلم کسی سے نہ مرعوب ہوا اور نہ ہی بھی کو گی الزام لگا سکے گاکہ یہ کاوش کسی گروپ کی مرہونِ منت ہے۔ نتیجہ میں میری کم علی تو آشکار ہوتی ہے مگر میر اعلی خلوص یہ کاور دیانت بھی سامنے آتی ہے۔ میں اپنے والدین اور گھروالوں کی بھی شکر گذار ہوں کہ جنہوں اور دیانت بھی سامنے آتی ہے۔ میں اپنے والدین اور گھروالوں کی بھی شکر گذار ہوں کہ جنہوں نے ہرقد م پرمیرا حوصلہ بڑھایا۔

محترم مولانا خالد سیف الله رحمانی صاحب کا جتنا شکریداد اکیا جائے ہے ہے۔ انہوں نے ابنی گونا گول مصروفیات کے باوجوداس کتاب کیلئے وقت نکالا اور ضروری تر میمات کیں۔ الله تعالیٰ انہیں اجرخیر سے نوازے ۔ ان کے فکری وقلی توازن سے میں جمیشہ متاثر رہی ہوں۔ تعالیٰ انہیں اجرخیر سے نوازے ۔ ان کے فکری وقلی توازن سے میں جمیشہ متاثر رہی ہوں نے شاید کئی خالی کے ایک عالم کے سلمہ میں ایک پہلی تالیف ہے۔ میں نے اس امید پر اک چراغ جلایا ہے کہ اس ایک چراغ کی روشنی سے صد با چراغ جل آئے سیں کے اس موقع پر بے اختیار ایک شعریاد آر ہا ہے اس پر اپنی بات کوختم کرتی ہوں ۔ و جو چھپکے تارول کی آنکھوں سے پاؤل دھرتا ہے ۔ و اس کے نقش کونیا سے سے باؤل دھرتا ہے ۔ اس کے نقش کونیا سے سے باؤل دھرتا ہے ۔ اس کے نقش کونیا سے سے باؤل دھرتا ہے ۔ اس کے نقش کونیا سے سے باؤل دھرتا ہے ۔ اس کے نقش کونیا سے حب ل الحقے ہیں حب راغ

دُ اکسٹرمہہ جبین اخت ر اموسیٹ پروفیسر، شعبہ عربی عثمانیہ یو نیورسٹی، حیدرآباد، انڈیا بابِاول

سماجئ معاشرتی 'تہذیبی وسیاسی پس منظر

### سماجئ معاشرتی 'تهزیبی وسیاسی پس منظر

یہ زبان ہر دوسری زبان کو گونگا مجھتی ہے۔ اسی نے اپنی طہارت اور نجابت برقرار کھی ہے۔ مگر یہ صرف جاز دیمن ومصر ایران تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات ہزارول برس پرانے بیل اس سلمہ میں وہ تہذیب جو کلدانی تہذیب کہلاتی ہے واد جس کے خدو خال بابل اور نینوا کے کھنڈ رات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور معرکے جو تہذیبی اور تعمیرات میں دکھائی دیتے ہیں وہ اٹھا تھ کراس کا اعلان کرتے ہیں کہ رو ذئیس کی موجیس گنگائی لہروں سے ہم کنارمیں۔

گذشة بندره موبرس کی تاریخ سے بیمعلوم ہوجا تاہے کہ عرب و ہند کے تعلقات گہرے

تھے اور ساحل مالابار پر ازنے والے عرب جہاز رال مقامی آبادی کے افراد سے گھل مل گئے تھے اور اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ آٹھو یں صدی عیبوی ہی میں ساحل سمندر پر اذال کی آواز ول کی محرج پھیلنے لگی تھی۔

تیر ہویں صدی عیبوی ہندوستان کے لیے لیے بہار کا زمانہ تھا۔ایک طرف خودمختار مسلم ریاستوں کی بنیاد دیں پڑر ہی تھیں تو دوسری طرف علمی واد بی زندگی عالم شاب میں داخل ہور ہی تھی۔ بغداد و بخارا کے ٹوٹے ہوئے ستارے ہندوستان کے کمی افق پر جانداور سورج بن کرنمودار ہور ہے تھے بقول منہاج السراج:

" ہندو متان مرکز دائر ، اسلام ومحمد اور مردنواحی شریعت وجوذ ، دین محمدی بیعنهٔ ملت احمدی جمعنهٔ الاسلام بن گیا تھا'' یا

ہندوستان میں علوم وفنون کوتر تی بخشنے میں سلاطین ہند کابڑا اہم کردارہے ہندوستان
کے پہلے مسلم سلطان قطب الدین ایب نے جب وہ تخت شین ہوا علم وعلماء کااحترام کیااور شمس
الدین الممش کو تو علماء ومشائح کی صحبت کا بے صدشوق تھا'اس کی قدر دانی نے شیخ قطب الدین بختیار کائی قاضی حمیدالدین نا کوری شیخ جلال الدین تبریزی شیخ احمد ترک نارنوی مولانا مجیب الدین حاجی مولانا منہاج السراج مؤرخ جیسے جید علماء مشائح کی کہمثال چن دی تھیں فیا الدین بلبن کا زمانہ بھی اپنے میں منفر داورامتیازی خصوصیا توں کا حامل ہے فیاف الدین تعلق نے ایسے وقت میں علماء ومشائح کی پذیرائی اور سرپرستی کی جس وقت پوری دنیائے اسلام ایک مانشوں اسے گذر دری تھی اور علماء کو ایک محفوظ جائے بناہ کی تلاش تھی ۔ ایسے میں بلبن کی کوشششیں اور علم نوازی قسابل صدیتائش ہیں ۔ ضیاء الدین برنی اس دور کے علماء کی بلبن کی کوشششیں اور علم نوازی قسابل صدیتائش ہیں ۔ ضیاء الدین برنی اس دور کے علماء کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" بم در پادشایی سلطان بلبن چند بی علماء برآمد کدا زنواد راستاذال بودند" \_ مط

ل طبقات ناصری ۱۲۲ عهد مغلبه میس عربی ادب کاارتقام

ع تاریخ فیروز شای ۱۲\_۱۱۱ بحواله عربی وادب عهدمغلیه مین ص:۲۰ و اکثر شبیراحمد قادرآبادی \_

ملتان ہندوستان کے قدیم میں سے ایک اہم مرکز مجھاجاتا تھا۔ چوھی صدی ہجری میں جب بشاری ملتان پہنچا تواسنے یہاں فاری زبان کو کافی مقبول پایا۔ یہاں کے مدارس اوملی مراکز میں تعلیم کا انتظام بہت ہی مقبول تھا۔ بابافرید گنج شکر نے فقہ کی تعلیم یہیں پر ۱۱۹۳ء میں عاصل کی تھی لیکن حوادث زمانہ نے وہال کی علمی رفقیں ختم کردی تھیں۔ مگر بعد میں بلبن کے بیٹے شہزاد وجمد کے زمانہ میں ایک بار پھر سے پرانی محفلیں گرم ہوگئیں اور ملتان علماء وفضلاء کامر کز بن گیا۔ اور ایسا بھی زمانہ آیا کہ یہاں کے لوگ باہم عربی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔

علاوَ الدین بلجی کے زمانہ میں مسلمانوں کے سیاسی وتمدنی بملمی وروحانی ادارے اپنے پورے عروج پر پہونچ کیا تھے نے الدین برنی لکھتے ہیں:

"اس وقت دہلی میں ایسے ایسے ماہرین علوم وفنون اکھٹا ہو گئے تھے کہ سمر قندو بخارا مصرو بغداد دمشق و تبریز اورروم میں ان کا ثانی ملنامشکل تھا۔ پچے معنوں میں یہ دور ہندومتان میں علوم اسلامیہ کے لیے عہدز ریس تھا 'کیونکہ سرز مین ہندومتان کی علمی فنساء اب اس لائق ہوگئے تھی کہ دازی وغزالی کے پایہ کے عالم پیدا کرسکے'۔ ط

سلطان محد بن تغلق کاد وربھی علمی سرگرمیوں کاد ورتھا' وہ علماء کی صحبت کا بہت شائق تھا' عموماً اس کے دسترخوان پر دونئو فقہاء موجود رہا کرتے تھے جن سے وہ مسائل فقہ میں بحث کرتار ہتا تھا' مولانا ضیاء الدین بخشی' معین الدین عمرانی' عضیف الدین کا شانی' ناصر الدین واعظ تر مذی عبدالعزیز اردبیلی شخ ابو بحر خلال جیسی عظیم تحصیتیں اس دور کی علمی وفنی چیشت کو چار چاندلگاتی تھیں ۔ قشقندی نے شح الاعشی میں لکھا ہے کہ:

''محر بن تغلق کے وقت دہلی میں ایک ہزار مدرسے تھے''۔ ع<sup>ین</sup> عہد سکندری کی سعادت و نیک بختی کے لیے اخبار لاخیار کی عمادت ہی کافی سے جسس میں شنخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ:

مَل تاریخ فیروز ثابی ۵۳ ـ ۳۵۲ بحواله عربی زبان وادب عهدمغلیه مین ص:۲۱ و اکثر شبیرا حمد بر صبح الاعشی قلشقندی ص:۷۲

"ازا کاربرعلماءاز اطراف واکناف عالم ازعرب وعجم درآل زمال تشسریف آورده دریل دیارتوطن فرمودند" یه ط

مذکورہ بالعلمی جائزہ اس وقت تک ادھورارہے گاجب تک کہ خود مختار مسلم ریاستوں کے علمی تعاون کا مطالعہ مذکیا جائے۔ ان میں جو نپورُ بہار بنگال کشمیر اور دکن کی ریاستوں میں مالوہ مانڈ و بیجا پور گول کنڈہ اوراحمد آباد گجرات وغسیرہ بہت مشہور بیل ان میں جو نپوراوج ٹریا پر پہونچ گیا تھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے جو نپور کے کمی و قار کو مزید بلند کیا۔ دکنی ریاستوں میں مالوہ علوم وفنون کی ترقی میں ایک اہم ریاست شمار کی جاتی تھی بیجا پور کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ تو اس قدر باذوق تھا کون خوش نویسی میں اس کے زمانہ میں اسس کا کوئی حریف و ثانی نہتا اسلامین میں لکھا ہے کہ:

"بادشاه تمام قلمول كابادشاه تها"ط

مشہوردانشور کیم ملاقتے اللہ شیرازی مغسلوں سے پہلے بیجا پوری ریاست سے ہی وابستہ سے اور احمد آباد گرات تو علم وحکمت کا سرچشمہ تھا محمود شاہ احمد شاہ فیروز سشاہ کے زمانے میں فکروفن کے بے شمار دریا بہائے گئے ۔ شیخ العرب والعجم شیخ علی المتقی اور علامتہ الحدیث شیخ محمد بن طاہر بیٹنی گرات کی مایہ نازعلمی شخصیتیں تھیں ۔ دوسری مسلم ریاستوں یعنی کشمیر بنگال اور بہار کے علمی تعاون کے سلسلہ میں قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مغلول کے زمانے میں علماء نے ہرطرح کی علمیٰ ادبی اور فنی خدمات پیش کیں جن کی خدمات کے ثمرہ میں آج بھی مغلبیہ دور می اور فنی اعتبار سے تابال و درخشاں ہے ان میں سے کچھ علماء کامختصر اعلمی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام عبدالله سلطان پوری خاندان سور (شیر شاه سوری) و تیموریه کے نز دیک یکسال محترم ہوتی تھی مخدوم الملک آپ کالقب ہے۔ شہنشاہ ہما یوں نے ایپے دور حکمرانی میں

ل اخبارالاخیار ص۲۲۷ بحواله عربی زبان وادب عهد مغلبه میں ص۲۱ داکٹر شبیراحمد مع بهاتین السلاطین ۲۷۵ بحواله عربی زبان وادب عهد مغلبه میں ص۲۲ داکٹر شبیراحمد انہیں شیخ الاسلام کاعہدہ دیا تھا'شیر شاہ موری کے زمانے میں یہ صدرالاسلام ہو گئے تھے عہد اکبری میں مخدوم الملک کے لقب سے سرفراز کئے گئے اور سالانہ ایک لاکھ رو بیئے مثاہر ہمقرر ہوا'ان کی تصنیفات کی صحیح تعداد معلوم نہیں مصنف گزار ابرار کے بیان کے مطابق ملاعبداللہ کے قام کی تصنیفات کی تعداد معلوم نہیں مصنف گزار ابرار کے بیان کے مطابق ملاعبداللہ کے قام کی تصنیفات اور تعلیقات تو بہت میں لیکن عصمتہ الا نبیا 'منہائ منہ الاصول اور رسالیف میں مالی مالی میں مالی میں مالی میں النے میں مالی میں مالی کی تصنیفات کی حب ذیل فہرست مرتب ہوتی ہے۔

- ا- منهاج الدين يامنهاج الاصول
- ٢ شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم
  - س\_ کشفالغمه
  - ٣ دسالة في تفصيل العقل على العلم
    - ۵ عصمة الانبياء
    - ٢- شرح عقيدة الحافظيه

(۲) ایسی بی چندنامور میں سے ایک ممتاز شخصیت حضرت شیخ عبدالقدوسس گنگوبی کے پوتے اور حضرت شیخ احمد کے لا کے شیخ عبدالنبی کی تھی جو مہندو متان کے مایہ ناز علماء میں سے تھے شیخ عبدالنبی نے چندایسی کتابیل تھی میں جن کے سامنے آج کا مصنف بھی علماء میں سے تھے شیخ عبدالنبی نے چندایسی کتابیل تھی میں سوطائف النبی صلعت فی الادعیة حیران اور سشتدررہ جاتا ہے ان کی تصنیفات میں سوطائف النبی صلعت فی الادعیة الماثورة سی سالة فی رد طعن فقال المؤودی علی الماثورة سی سالة فی رد طعن فقال المؤودی علی الامام ابی حنیفة اور سنن الهدی فی متابعة المصطفیٰ وغیر و مشہور ہیں۔

(۳) عہدا کبری کا با کمال شاعر ممتاز عالم اور عربی فارسی منتکرت زبانوں پر ملکہ دکھنے والافیضی ہندوستان میں عربی ادب کے ارتقاء میں ایک اہم مقام رکھتا ہے سواطع الالہام فیضی کی لکھی ہوئی تفیر ہے اس کی بنیادی عبارت صنعت اہمال میں یعنی بغیر نقطے کے کھی گئی ہے جو فیضی کی عربی انشاء پر دازی کا چیرت انگیزنمونہ ہے پوری تفییر ۷۸۰ صفحے کی ہے فیضی نے تقریباً ہر موضوع پرلکھا ہے اور اس کے عربی اشعار اور عربی انشاء پر دازی عربی ادب کے بےمثال نمونے ہیں۔ نمونے ہیں۔

(۳) حضرت شیخ علاؤالدین علی متقی بن حمام الدین کی ولادت باسعادت ۸۸۵ و کو جوکم مین مین مین منافق بین حمام الدین کی ولادت باسعادت ۸۸۵ و کو کی شیخ علی متقی اسم باسمی تھے بڑے عابدوز اہداور انتہائی متقی شخص تھے انہوں نے اتنی عظیم الثان تصنیفات یاد گار چھوڑی میں جورہتی دنیا تک زندہ جاویدر میں گی ۔ان میں سے چند مشہور کتابوں کے نام درج میں ۔

- ا. كنزالعمال
- r\_ ترتيب الجامع الصغير
- r البرهان في علامات مهدى آخر الزمان
  - جوامع الكلم فى المواعظ و الحكم
    - ه. المنهج الاتم في ترتيب الحكم

(۵) عہدا کبری کے مایہ نازمحدث اور ناموراتاد کے نامور ثاگر دعلامہ محمد بن طاہر سر پٹنی جن کافضل و کمال ساری دنیا میں مشہور ہے ۔ محدث پٹنی صرف ایک گوشہ ٹیل زاہد مرتاض اور باخداصو فی ہی نہ تھے بلکہ اقلیم تحریر وتصنیف کے باد ثناہ بھی تھے انہوں نے گرانقدر تصنیفات کا ایک اچھا فاصاذ خیرہ چھوڑ آ ہے ۔ ان میں مشہور کتابیں یہ ہیں ۔

- ا. هجمع بحار الانوار
- تنكرة الموضوعات
- r قانون الموضوعات

- م. كفأية المفرطين
  - ه المغنى اللبيب
  - ٦. في اسماء الرجال
- مقاصدجامع الاصول منهاج السالكين وغيرة.

(۲) ۹۰۸ ه مطابق ۱۵۵۱ کو د بلی میں شیخ عبدالحق محدث د بوی کی ولادت ہوئی۔ نام عبدالحق کنیت ابوالمجداور شیخ اولیاء تاریخ پیدائش قرار پائی۔ شیخ صوری اور معنوی خوبیوں سے آراسة ہو کرمیدال ممل میں وارد ہوئے ممرعزیز کے چورانو سے سال کابیشر حصہ تصنیف و تالیف میں گذار دیا شیخ محدث نے اپنی تصانیف کی فہرست خود ایک رسالہ میں جس کا متالیف قلب الألیف بذکر فہرس التوالیف ہے دی ہے۔ یہ فہرست جس وقت مرتب کی گئی تھی اس وقت تصنیف و تالیف کاسلہ برستور جاری تھی اے چنانچہ اسس وقت فہرست کے اختتام پرفرماتے ہیں:

" ہنوزسلسائن دراز است و درفیض النی بارتا بکجارسدوبکجار رساتند' ۔ '

شیخ کی تصنیفات کی تعداد ۲۰ ہیں موضوع کالحاظ رکھتے ہوئے اس موقعہ پر صرف کچھ عربی متابوں کا تذکرہ کیاجا تاہے جن کے نام حب ذیل ہیں:

- ١. لمحات التتفيح في شرح مشكوة المصابيح
  - ماثبت بالسنة في ايام السنة
- م جع الاحاديث الأربعين في ابواب علوم الدين
  - م. تعليق الحاوى على التفسير البيضاوي
    - هـ درةالفريدفىقواعدالتجريدوغيره

انکےعلاوہ بھی بہت می نادر کتابیں ہیں جن سے شنخ کی جلالت علمی کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (۷) شیراز ہند جو نپورکوا ہے جن بپوتوں پر نازر ہے گا۔ان میں سب سے نمایاں ہمتی ملامحمود جو نپوری کی ہے' مولوی حمن علی لکھتے ہیں :

"اگر بوجودش سرزین جون پور بمرز بوم شیراز تفاخری جت روابود ہے ا

ملامحمود ایک متکم اورمناظر کی حیثیت سے کافی مشہور بیل شایداسی و جہ سے ان کوتسنیف و تالیف کا موقعہ کم ملا لیکن جو کچھ بھی گھا ہے وہ اس موضوع پرسنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
''الفہا میں فی شرح الفوائل ''علم معانی و بیان میں ایک شاندار کتاب ہے' ملامحمود کو جن کتابول سے حیات جاوید ملی اور جو خود ملا کے زورقلم کا سے ایک رقی میں بازند را لے کہ قالبالغة ) اور اس پرخود انہیں کی تھی ہوئی شرح شمسیہ ہے شرح شمس بازند کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کہ اگر اس کتابول کے شرح شمس بازند کا کارنامہ مرف اتارہ جاتا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی مشہور فلسفیانہ کتابول کی شرحیں لکھتے رہے ۔
ہوسکتا ہے کہ وہ بیرونی ممالک کی مشہور فلسفیانہ کتابول کی شرحیں لکھتے رہے ۔

ال طرح علماء کی بڑی تعداد صنم کدہ ہند میں عرفان ومنونٹ کے چراغ عسر بی زبان کے ذریعہ سے روشن کرتی رہی ظاہر ہے کہ فہرست سازی میں کچھ نام درج کئے گئے۔ کے ذریعہ سے روشن کرتی رہی ظاہر ہے کہ فہرست سازی میں کچھ نام درج کئے گئے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولینا ابوالحن علی ندوی پڑتا اللہ یا مندر جہ اقتباس قول فیصل کی جیثیت رکھتا ہے:

"ہندوستانی مسلمانوں نے منصرف بیک عربی زبان کی اہمیت محسوس کی اوراس کو ہر دور
میں سینے سے لگائے رکھا بلکہ اس کی خدمت واشاعت اور توسیع ورتی میں ایب انحضوص
کر دارادا کیا اور انہوں نے تصنیف و تالیف کے میدان میں خصرف بیکہ اہل زبان کی
ہمعصری اور رفاقت کی بلکہ بھی بھی ان کی رہنمائی اور رہبری کا فرض بھی انجام دیا 'اور مدمون بیکہ اہل کی ہم زبانی اور ہم نوائی کی جرات کی جوایک عجمی قوم کے لیے سرمایہ
صرف بیکہ اہل زبان کی ہم زبانی اور ہم نوائی کی جرات کی جوایک عجمی قوم کے لیے سرمایہ

فخرومبابات ہے بلکہ بھی بھی جدت واجتہاد سے بھی کام لیا' شاہ راہ عسام سے ہٹ کرنئی روثیں پیدا کیں اورقصسرادب میں بعض نے نئے دریجے اور نئے روزن بھی کھولے مثال کےطور پراس جدت وجرأت کاسہراایک ہندوستانی عالم ہی کےسر ہےکہاس نے ایک متندترین معجم (لغت) کی شرح کابیرًااٹھایااوراس میں زبان کی ایسی ادا شاسی اورنکتہ بخی کے نمونے پیش کئے کہ اہل زبان نے بھی اس کی زبان دانی اور دقیق۔ اس کا اعتران ئيا ـميراا ثاره علامه مجدالدين فيروز آبادي كي شهره آفاق لغت 'القاموس المحيط' کی عربی شرح" تاج العروی" کی طرف ہے جو تیرھویں صدی کے مشہور ہندوستانی فاضل علامہ میدمرتضیٰ بلگرامی معروف بزبیدی (م ۱۵ سے دل شخیم جلدول میں نگل ہے اور پانچ ہزار صفحات پر شتمل ہے۔میرے علم میں منصر ف عربی زبان بلکھی دوسری زبان میں بھی کسی عظیم وضخیم لغت کی شرح کی مثال نہیں ملتی ۔ اسی طرح مختلف علوم وفنون کی اصطلاحات پرسب سے زیاد ہ مستندا و مفصل کتاب ایک ہندی عالم کے ہی قلم سے" کثاف اصطلاحات الفنون" کے نام سے لکی اور پوری ملمی دنیا میں مقبول ہوئی۔ اس کے مصنف قاضی محمداعلی تھانوی بارھویں صدی کے علماء میں ہوئے ہیں عسر بی لغت ومعاجم کے میدان میں اس خدمت کے ماسواء ہندوستانی علماء نے اور میدانول میں بھی اپنی ذہانت و ت ایجاد واختراع سے کام لیا۔ مولانا سیدعبدالجلیل بلگرامی اوران کے نامورنواسے میرغلام علی آزاد بلگرامی نے ن بلاغت و بدیع اورفن عسروض میں نے اضافے کئے اور عربی شاعری میں ہندوستانی موز ونبیت طبع اور ہندی و فارسی شاعری کے پیوندلگا کر ذہن و ذوق میں نئی تحریک اور جمود وتقلید کی ساکن سطح میں نسپ اتموج ہیں دا کیا۔ حمث کرامت حیبن کھنوی اورمولانا سیرسیمان اشرف بہاری نے فقہ اللسان اور المبین کے ذریعہ عربی زبان کے فلسفہ کغت اور نخود اشتقاق کے بہت سے اسرار کی نقاب کٹائی کی اور اپنی سلامت ذوق اور جدت طبع کے نادر نمونے پیش کئے'۔ ط

حضرت مولینا کے اس اقتباس کی روشنی میں اس عہد کے کمی مزاج کاادراک کیا جاسکتا ہے اور بیاندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ اٹھارویں صدی تک کسی نہی نہیج سے علماء حق کی مسائی امقدمہ حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مشمولہ عربی ادب کی تاریخ ڈاکٹر عبدالحلیم جمیدعر نی زبان وادب کے ارتقاء میں ممداور معاون رہیں۔

لیکن جب سیاسی بسیاط پرانتثار کے گھوڑے دوڑنے لگے اور سشاہان شط سرنج کی آمدورفت شروع ہوگئی تو دھیرے دھیرے نقشہ بدلنے لگا۔اس عہد میں یقینا کچھ علمہاء تھے جنھوں نے آندھیوں میں بھی چراغ علم وادب روثن رکھا۔اس سلسلہ میں دہلی کے اس خانواد ہ کی خدمات نا قابل فراموش میں جن کا تعلق محدث د ہلوی اور شاہ عبدالعزیز سے تھااور تاریخ نے جے ولی اللہی تحریک کے نام سے یاد کیا۔اس تحریک کے سلمیں ڈاکٹر عابد مین لکھتے ہیں: "ا*ں تحریک کا آغاز دراصل ۱۹۲۰ء سے مجھنا جاہئے ۔*جب سیداحمد بریلوی ایسے دونوں رفیقول مولینامحدالمنعیل اورمولینا عبدالحئی کے ساتھ مشرقی ہنداور جنوبی ہند کے دورے پرروانه ہوئے جس میں و دمسلمانول کواحکام شریعت کی پابندی کرنے اورغیراسلامی رسوم اور بدعتوں کو ترک کرنے کی معقین کرتے اور اس طرح جہاد کی دعوے کے لیے زمین تیار کرتے۔ ۱۹۲۴ء میں جب سیدصاحب معداسے ہمراہیوں کے حج کے سفرے واپس آئے توانھوں نے باضابطہ جہاد کی تحریک شروع کرنے کے لیے دوبارہ ملک کا دورہ کیااس جہاد کارخ سر دست پنجاب کی سکھ حکومت کے خلاف تھا۔جس کے معلمانول پرظلم کرنے اوران کی مذہبی آزادی میں خلل انداز ہونے کی خبریں سیدصاحب کو پہنچمتی تھیں۔اس لیےانگریزی حکومت نےان کی مہم میں کئی قسم کی مزاحمت نہسیں کی بلکہ ایک مدتک ہمت افزائی کی'' ۔ <sup>مل</sup>

یہاں اس مہم کے کامیاب آغاز اور اس کے ناکام انجام کی کہانی جوبار باریمی جائیں کے نہیں دہرائیں گے بلکہ صرف انتاکہیں گے کہ سیدصاحب کا مقصد اصلی جس کے لیے انھوں نے بنجاب میں افغانوں کی مدد سے مسلمانوں کی ایک آزاد حسکومت قائم کی پیتھا کہ اسے صدر کی بنجاب میں افغانوں کی مدد سے مسلمانوں کی ایک آزاد حسکومت قائم کی پیتھا کہ اسے صدر کیمپ بنا کرانگریز ول کے فلاف جنگ شروع کریں اور الن کو ہندو سستان سے نکال کر دم لیس اس کے بعدوہ ہندوستان میں جو حکومت بنانا چاہتے تھے ۔ اسکا کوئی واضح تصور ان کے دبن میں تھا بھی تو انھوں نے ظاہر نہیں کیا ہے ۔ صرف انتا کہا جاسکتا ہے کہ ان کے پیش نظر سے دبن میں تھا بھی تو انھوں نے ظاہر نہیں کیا ہے ۔ صرف انتا کہا جاسکتا ہے کہ ان کے پیش نظر سے

ط اقتباسات از مندوستانی مسلمان آئیندایام میں ڈاکٹر عابد حین ۲۳ تا ۲۸

ایک ایرام کزی نظام تھا جس کے اندر مسلمان صالح مذہبی زندگی بسر کرسکیں اور معساشی اور سماجی انصاف کادور دورہ ہواوراس کے ماتحت موجودہ ہندومسلم والسیان ریاست اپنے اپنے علاقے میں پہلے سے زیادہ آزادی اور سلامتی کے احباس کے ساتھ حسکومت کرتے رہیں ۔ ہمار سے اس خیال کو اس خطو و کتابت سے تقویت پہنچتی ہے جو سیدصاحب نے ریاست می الیار کے سر داروں سے کی تھی ۔ راجہ ہندوراؤ کو جومہاراجہ گوالیار کے مدارالہام اور برادر بستی تھے لکھتے ہیں:

"جس وقت ہندوستان ان غیر ملی دشمنوں سے خالی ہوجائے گا۔۔۔۔ حکومت کے عہدے اور منصب ان لوگوں کو ملیں گے جن کو اس کی طلب ہو گی اور ان ملکی حکام والم ریاست کی شوکت وقوت کی بنیاد متح کم ہو گی ۔ ہم کمزوروں کو والیان ریاست اور بڑ بڑے سر دارول سے صرف اسی بات کی خواہش ہے کہ جان و دل سے اسلام کی خدمت کریں اور اسپنے مندحکومت پر برقرار دیں' ۔ ط

مواليارك ايك اورعهده داركولكھتے ہيں:

"آپ سر داروالا قدر ہندوراؤ کے یہ مضمون ذہن شیں کردیں کہ ملک ہندو متان کابڑا صہ غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا محیا ہے اورائھوں نے ہر جگہ قلم وزیادتی پر کسسر باندھی ہے۔۔۔۔۔۔ چونکہ بڑے بڑے المی حکومت ان کامقابلہ کرنے کا خیال ترک کر کے بیسے کھے میں اس لیے چند کمز ورو بے حقیقت اشخاص نے اس کام کابیڑہ واٹھ ایا ہے۔ان سر داروں کے لیے مناسب ہی ہے جو سالہا سال سے اپنی مند پر حمکن چلے آرہے میں کہ اس وقت ان کمز ورول کی ہر طرح مدد کریں اور اس بات کو اپنی حکومت کے استحکام کا سب مجھیں' ۔ متا

اس انقلابی تحریک کے ناکام ہونے کے بعد بھی ان علماء مجاہدین کی مذہبی قوم پروری \* کاجذبہ ٹھنڈ انہیں ہوا بلکہ دنی ہوئی آگ کی طرح ان کے دلوں کے اندرسلگتار ہا۔ ۱۸۵۷ء کی

اِنْقَشِ حیات جلد دوم صفحه ۱۳ (بحوالهٔ مسلمانول کے تنزل سے دنیا کو کیانقصان پہنچا' صفحه ۲۷۳ ـ ۲۷۹) ع مجموعهٔ می خطوط ۱۴ اُنقش حیات صفحه ۱۵

شورش میں بھی جوانگریزی حسکومت کے خلاف ہندوستانی فوج نے برپائی نثاہ عبدالعزیز کے شاگردول اور پیروَل نے سرگرمی سے حصہ لیاجن میس حاجی امداد الله صاحب مہا جرمکی مولینا محدقاسم نانو توی اورمولینار شیداحمد گنگوھی خاص طور پرممتاز تھے۔

۱۸۵۷ء میں جب انگریزی حکومت اس فوجی شورش کود باچکی تھی اور سارے ملک میں قہر مانی حکومت کا دور دورہ تھا۔ ان علماء نے بیٹھ کر ملک کی صورت حال کا جائزہ لیا اوریہ فیصلہ کی اگر منتقل کر دین جائے ہے۔ ایک کیا کہ انھیں اپنے مثن کا کام میدان جنگ سے مند درس کی طرف منتقل کر دین جائے ہے۔ ایک گروہ حاجی امداد الله مکی کے ساتھ ہجرت کرکے مکے چلاگیا اور دوسرے نے جس کے سرگروہ مولانا قاسم نا نو توی تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب کے مدرسہ کہ ہی جگہ جو غدر کے ہنگا ہے مولانا قاسم نا نو توی تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب کے مدرسہ کہ ہی جگہ جو غدر کے ہنگا ہے میں بند ہوگیا تھا۔ ۱۹۶۲ء میں دیو بند شلع سہاران پور میں دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کے اور میں بند ہوگیا تھا۔ ۱۹۹۲ء میں دیو بند شلع سہاران پور میں دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کے اور میں بند ہوگیا تھا۔ ۱۹۹۲ء میں دیو بند شلع سہاران پور میں دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کے اسے اسے اسے مذہبی اور میاسی خیالات کی تعلیم وتلقین کا ذریعہ بنایا۔

"ال طرح دارالعسلوم دیوبندجی نے شاہ ولی الندصاحب کے سیاسی انقلاب کے خیل اور ایک حد تک ان کے مذہبی اصلاح کے تصور سے فیضان حاصل کیا تھا۔ انگریزی حکومت اور جدید مغربی تہذیب کی مخالفت کا جو ملمان علماء اور عوام کے دل میں بسی ہوئی تھی ایک مضبوط گڑھ بن گیااور اسی نمونے کے متعدد مدارس آس پاس کے اضلاع میں قائم ہو گئے "۔ ط

ان علماء نے صرف جہادقام ہی کو نہیں اپنایا تھا بلکٹ مثیر کو بھی وسیلہ قرار دیا تھا۔علماء کے اس گروہ میں سب سے درخثال نام حضرت مولینا محمد قاسم نانو توی برئة الدید کا ہے۔ڈاکٹر عابد حمین لکھتے ہیں:

"دیوبند کے بانی مولینامحمد قاسم اورسر سیداحمد خال بانی مدرسة العلوم سلی گڑھ ایک ہی انتاد کے ثاگر دیجھے لیکن ان دونول قائدین کی سیرت وطبیعت میں بعب دالمشرفسین

تھا یسر مید ملمانول کے طبقہ امراء واشراف کی بہترین روایات کے وارہے تھے ۔تو مولانا محمد قاسم طبقة علماءوز ہاد کی بہترین صفات کے حامل تھے۔ایک کی وجیہ۔ د بنگ قوت آریں شخصیت کی شبیہ آپ دیکھ کیے ہیں ۔اب دوسرے کی بےنمود خاموش مگر گہری اور پُرُ تا ثیر شخصیت کی تصویر بھی دیکھئے ۔مولینامحمد قاسم نانو توی عزیب باہے کے بیٹے تھے اور انھوں نے طالب علمی کا زمانہ انتہائی عسرت اور شدید تنہائی کی حالت میں گزاراورو فضل و کمال عاصل کرنے کے بعب بھی جس پران کے ہم بیق رشک اوران کے امتاد ناز کرتے تھے جھی دولت دنیا کی طرف آنکھا ٹھا کربھی بنددیکھااورعلم کی دولت کوجس سے وہ مالا مال تھے ساد گی اور انکساری کے پر دول میں چھیائے رہے نوجوائی کے زمانے سے بہت ملیل معاوضے پر چھاپیفانے میں کتابوں کی صحیح کے کام کوکب معاش کاذریعہ بنایااورآخرتک اس کو نبھاتے رہے نثادی کھاتے پیتے خساندان میں ہونے کی و جہ سے رزق میں کثائش ہوئی مگر سخساوت ومہمان نوازی کا پیمالم رہا کہ مجمی فراغت کی زندگی نصیب به ہوسکی \_ ۱۸۵۷ء کی شورش میں مولینا کے حب وطن اور جوش ایمانی نے انھیں مجبور کیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیں۔ چنانجے ماجی امداد الله صاحب کی قیادت میں تھانہ بھون میں جو آزاد مقامی حکومت بنی اس کے سپرسالار مولینامقررہوئے۔اس چھوٹی سی فوج نے قصبہ ٹاملی پرحمسلہ کرکے انگریزی فوج کو شکت دی اوراس پر قبعنہ کرلیامگراس کے بعد ہی دہی پرانگریزوں کے قبضے کی خبر ملی اورانداز ہ ہوگیا کہاڑائی کایانسہ پلٹ گیا'' ۔ <sup>ط</sup>

چنانچہ انگریزوں کے انتقام سے نیکنے کے لیے پہلے ماجی امداد اللہ صاحب اور پھسر مولانا محد قاسم صاحب جن کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوگئے تھے۔ چھپتے چھپاتے کراچی پہنچ کرچ کو روانہ ہو گئے اور جب ملکہ وکٹوریہ کی طرفب سے ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں شرکت کرنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوگیا تو واپس آ کرمطبع میں کتابوں کی صحیح کا کام جو دہلی میں کرتے تھے میر ڈھ کے ایک چھا یہ فانے میں کرنے لگے۔

چندسال بعدجب مدرسه دیوبند قائم ہوا تو مولینامحمد قاسم صاحب نے اس کی رہنمائی کی

اِنْقَشْ حیات صفحه ۴۳ یا ۳۳ بحواله ہندوستانی مسلمان آئینهٔ ایام میں صفحه ۲۹

ذمہ داری لی اور جب دیو بندائے تو او پنے درجوں کے طلبہ کو درس بھی دیتے تھے لیکن اٹھوں نے اس مندمت کامعاوضہ قبول نہیں کیا بلکسا ہینے ذاتی مصارف کے لیے دس رو پئے ماہوار کی رقم کو جو چھا پے خانے سے کتابوں کی صحیح کے عوض ملتی تھی کافی سمجھایا

ایک توینگی ترشی کی زندگی اور شدید جفائشی اور عبادت و ریاضت جس کی مولینا کو پیجن سے عادت رہی نتیج بہ یہ ہوا کہ شن ۔۔۔۔۔ کے شروع ہوتے ہی صحت خراب رہنے لگی اور آخسر تیسر سے سفر جج کی صعوبتوں نے بالکل توڑ دیا۔ ۱۸۸۰ء میں صرف (۴۸) اڑتالیس کی عمر میں دنیا سے رحلت کر گئے۔ سرسید نے جو مذہبی تہذیبی سیاسی خیالات میں مولینا سے گہر ہے۔ اختلا فات رکھتے تھے ایک تعزیتی نوٹ ان کی وفات پر کھا آس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں مولینا کی ذاتی صفات کی کتنی قدرتھی۔

"اوم ال ال المحال المح

سربید کی اس تحریر کو اس تناظر میں دیمنا چاہئے کہ حضرت مولینا محد قاسم کے زاویہ نظر سے سربید کو اختلاف تھامگراس اختلاف کے باوصف بھر پورانداز میں خراج عقیدت پیش کیا ؟ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہاعتباءِ عمر مولینا سربید سے کافی چھوٹے تھے۔اپنے سے خور د کو اس

> اِنقش حیات صفحه ۴۳ ـ ۴۳ بحواله مهندومتانی مسلمان آئینهٔ ایام میں صفحه ۲۹ ع انسی نیوک گزی ۱۸۸۷ بریل ۱۸۸۰ و بحواله مهندومتانی مسلمان آئینهٔ ایام میں س مهندومتانی مسلمان آئینهٔ ایام میں ۹۸ ـ ۲۰ سیدعابر حین

طرح خراج عقیدت پیش کرناسرسید کے جرأت کردار کامنظهر تھا۔

جس كارخير كانقطة آغاز حاجي امد دالله مهاجر كي جمئة لأهيداور حضرت موللينامحد قاسم نانوتوي جمئة لأهيه تقص اورجس کے پس منظر میں ولی اللہ تحریک تھی وہ کام آگے بڑھتار ہا۔اور بیبویں صدی کے آغاز میں اس کارواں کے قائد شیخ الہند حضرت مولینامحمود الحق 'دیو بندی تھے۔ درامل ہندوشانی سیاست میں نئی تبدیلیاں ہور ہی تھیں ان کا تقاضہ بھی یہ تھا کہ حضرت مولینا برطانوی سامراج کے خلاف ترک**ِموالات کافتویٰ دیں۔اس لیے کہ بین الاقوا**ی سطح پر ہیلی جنگِ عظیم میں ترکول کی شكت ٔ خلافت كا غاتمهٔ عالم اسلام میں ولمنیت كی بنیاد پرقومیت كاتصوراورعرب نیشنزم كاایک لما فتورتحریک کی شکل میں ابھرنا.....یہ و وسیاسی عوامل تھے جن کے اثرات ہندوستانی سیاست پر بھی پڑے تھے اور ہندوستان میں تو کھلے کی اعتدال پندتحریک کی مبگہاب تلک کی پرُ جوش اورتصادم کی سیاست پروان چڑھ رہی تھی ۔گاندھی جی ہندوستان کے سیاسی اُفق پراسی زمانے میں اُبھررہے تھے چنانچے نومبر ۱۹۱۹ء میں خلافت تحریک کے ساتھ جمعیۃ العلماء ہند کا قیام بھی عمل میں آیااور حالات ِزمانہ کے پیشِ نظریہ فیصلہ کیا تھیا کہ کے تصب ادم یا سکے انقلاب کی گنجائش نہیں ہےاورعدم تشدد کی بنیاد پر ترکب موالات اورعدم تعساون کی حکمتِ عملی ایسنائی سبانی عاہئے۔اور بھی راسۃ اپنایا بھی گیا۔

، بین طرف توامیرانِ مالٹا کے کردار کی روشنی تھی دوسری طرف ۱۹۲۰ء میں شیخ الاسلام حضرت مولیٔناحین احمد مدنی نے واضح الفاظ میں برطانوی حکومت کی اطاعت ٔاعب انت اور

ملازمت کوحرام قرار دے دیا۔

تاریخ کی بیستم ظریفی کس قدرالمناک ہے کہ دورِحاضر میں علماء کی حُبّ الوطنی پر سوالیہ نشان لگایا جا تا ہے اور مدارس کومشتبہ مجھا جا تا ہے حالا نکہ ان کے اسلاف نے کسی کی پرواہ کئے بغیر آزاد کی وطن کی خاطر سختیاں جھیلی شکلیفیں برداشت کیں مگر ان کے پائے ثبات میں لغرش منہوئی۔

اس عہد کے علماء کرام میں حضرت مولئینا کھا بیت اللّٰہ مُقیّ اعظمُ مولئینا احمد سعید دہوی' مولئینا فخرالدین مراد آبادی' مولئینا ابوالمحاس سجاد بہاری' مولانا عبدالباری فرنگی محل مولانا شاءاللہ امرتسری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ۔

حضرت مولینا وعیدالله سندهی رفتمی رومال کی تحریک اورعلمائے ق کا په کردارجسس کا تذكره كيا گيايدسب وه عوامل تھے جوملك كى سياسى فضاء ميں مسلمانوں كو آگے بڑھارہے تھے ای کی روشنی میں پر کہا جاسکتا ہے کہ امام الہندمولانا ابوالکلام آزاد کی ۱۹۲۳ء میں کا نگریس کی صدارت بنا تفاقیهامرتھی اور یہ ہی مہاتما گاندھی کی طرف سے کوئی انعام تھے۔بلکہ مولانا آزاد چار سو(۴۰۰) سے زیادہ جیدعلماء کی نمائند گی کررہے تھے بیدوہ علماء تھے جو دینی اور شرعی ممائل ہی میں نہیں بلکہ تہذیبی اورمعاشر تی رخ سے بھی مسلمانوں کی رہنمائی کافریضہ انجام دے رہے تھے۔جہال تک دوسر ہے مسلمان زعماء کالعلق ہے یہ بھی ایپنے سیاسی طرزِ مسکر کی بنیاد پر کانگریس سےاشتراک کے قائل تھے بلکہاشتراک کررہے تھےان لوگوں میں ڈاکٹرمختاراحمد انصاري حكيم الجمل خال دُ اكثر سيف الدين كچلؤ رفيع احمد قد وا بَي ُ عافظ محمد ابرا جيمُ خاني عبدالغفار خان خان عبدالصمدخان مولانا شوکت علی مولانا محدجو ہرعلی مرحوم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات صرف سیاسی نصب العین رکھتے تھے مگر علماء کامقصد صرف سیاسی یہ تھے ابلکہ ان کے بيش نظرتهذيب بهي تقى اورمذبهي اقدار كے تحفظ كے ساتھ اسلام كى ديرين عظمت كى بازيافت بھي تھی اوراحیائے دین کاتصور بھی تھا۔اس پس منظر میں یہ پہلو ذہن نٹین رکھنا جاہئے کہ انگریز ول کے خلاف سیاسی فغنسا گرم ہوتی گئی اور مختلف سمتوں سے ہی ہی ملک کا کاروانِ آزادی بتدریج منزل مقصود کی طرف بڑھتار ہا بہاں یہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ۱۹۱۹ء میں لکھنو پیکٹ نے ہندومسلم اتحاد کی راہیں ہموار کی تھی ہوم ورک تحریک کی وجہ سے پورے ملک میں ایک نئی ہر دوڑ گئی تھی لیکن ۱۹۱۹ء میں جلیان والاسانحہ اور چوری چورا والاحادثہ وغیرہ آزادی کی تحریک میں نیا جوش ابھر رہا تھا۔ یہ سارے واقعیات آزاد کی وطن کے لیے بہت انہم ثابت ہوئے تھے۔ یہ ایسے قطول کی حیثیت رکھتے تھے جس سے جہدر آزادی کی تصویر ممل ہوتی تھی۔

تاریخی واقعات کاذکرکرتے ہوئے ملک میں فرقہ وارانہ خطوط پر جوعلیحہ دگی لیسند رجانات پیدا ہوئے اس کی طرف اشارہ نہ کرنا تاریخی بددیانتی ہوگی۔ ۱۹۳۵ء میں گورنمنٹ آف انڈیاا یکٹ کے نفاذ کے بعد ۲۳ء میں قومی وزارتوں کی تشکیل صوبوں میں ممل میں آئی۔اسے ابنائے وطن کی ہے اعتنائی کہتے یا مسلمانوں کے سلسلہ میں انہیں نظرانداز کرنے کی پالیسی بہر حال اسی زمانے سے قومی تحریکات سے کچھ مسلمان الگ ہوئے گئے ۱۹۲۵ء میں لالہ لاجیت دائے نے ہندوستان کی تقیم کا تصور پیش کیا تھا۔

ع ۱۹۲۷ء میں ہندومہا سبھا کے اجلاس کے صدارتی خطبہ میں ساور کرنے کہا تھا: "آج ہندوستان کو ایک وحدانی اور ہم آہنگ قوم نہیں سمجھا جاسکتا ہے بلکہ دراصل یہاں دوقو میں بیں ہندواور مسلمان 'یع

پھر ۱۹۳۹ء میں کلکن کے اجلاس میں انہوں نے کہا:

''یون ہی ہمارامقابلہ کسی غیر ہندو جماعت سے کیاجائے چاہے وہ انگریز ہوں یا جاپانی یا چاہے ہندوستانی مسلمان ہی کیوں نہوں ہم ان سے ممتازنظرآتے ہیں'' سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سیاسی دنیا میں بڑی اہمیت کھتی ہیں مسلم انوں کاوہ

ا تحریکِ آزادی مند ـ دُاکٹرنارا چند جلد چہارم ص ۱۱۰ ۲ سے رام کویال Indian Muslim ص ۲۲۴

مبقہ جس نے مذہبی بنیاد ول پرانگریز ول سےاڑنے کا فیصلہ کیا تھا اُن کی **ک**ھیا م کوسٹشوں کو مجمئكالكا \_اور دوسرى طرف مهم ليك كى سياسى طاقت بڑھتى گئى \_مسىزىدىسىتىم يەجوا كە ١٩٣٢ء میں مسلم اکابرین کو بھی قیدو بند کے شدا تد جھیلنے پڑے ۔اور ۱۹۴۲ء میں جب کیبنٹ مثن آیااور اس کے سامنے ۲۵ء کے انتخابات کے نتائج آئے تومٹن نے اُس کی بنیاد پر مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت سلیم کرلی ۔ حالانکہ ان انتخابات میں حق رائے دہی بہت محدو د تعااور یقینی طور پر یہ نتائج پورے مسلم سماج کی نمائندگی نہیں کرتے تھے مولاناحیین احمد مدنی سیرمحد میاں د یوبندی مولانا نورالدین بهاری مولانا حفظ الرحمان سبواروی اوراس طرح بهت سےعلما مسلم سماج کے سامنے اپنا نقطہ نظر نہ رکھ سکے اور نہ ہی مسلم سماج کی مکل نمائند گئی ہوسکی ہے منا یہ عرض كرنے ميں كوئى حرج نہيں كہ يو پى ميں مالا نكہ حق رائے دہى محدو دتھا مگر بار استى كا بگريس نے جمیت العلماء کی مدد سے حاصل کی تھیں۔ اور جن مشمستوں پر کا بگریس کوشکت ہوئی تھی وہاں بہت ہی کم ووٹول کے تناسب سے شکست ہوئی تھی۔

مگر فرنگی سیاست اور ہندوستان کے لیڈرول کی کمر ورمی اورا قتدار پانے کی **بیلد ب**ازی کے نتیجہ میں ہندوستان بٹ گیا۔

یہ بات یادگار ہے کہ میر ٹھ میں کا بگریس کے اجلاس میں جب سارے لیڈرتقیم کے حق میں ہو مکیے تھے۔مولاناحفظ الرحمان سیوہاروی برئائیدنے پورے زور وقوت کے ساتھ تقسیم ہند کی مخالفت کی تھی تاریخ کی مختابیں اس حقیقت کا خفا کرتی میں لیکن کا نگریس یارٹی کی کاروائی میں مولانا کی تقریر دیکھی جاسکتی ہے بہر حال اس طرح کی باتیں تو پس منظر میں جی کئی مسلمان علماء کرام نے اتحاد وا تفاق کا جو بیق دیا تھا۔ ے ۱۹۴۰ء میں اس پر گھری ضرب لیجی تھی کیکن یہ بھی ایک اٹل سچائی ہے کہ علمائے دیو بندنے اپنے کردار کی استقامت اور بلندی کا ثبوسے دیا۔ بیشک حنسسرت مولانا شبیراحمدعثمانی جمئالنا بیاکتان گئے انہوں نے پاکتان تحریک کاساتھ بھی دیا اُنکے ساتھ اُنکے کچھ ٹا گرد بھی گئے لیکن اکثریت ہندو نتان میں ہی رہی حضرت مولانا قاری

محد طیب بمئائۂ بیصاحب تشریف لے گئے تھے مگر شیخ الاسلام مولانا مدنی بمئالۂ بیہ کی دعوت اوران کے مشوروں کی روشنی میں واپس جلے آئے۔

تقیم ہند کے مضمرات ہماری سیاسی تاریخ کا المناک باب میں جتنی باراُن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شدید ذہنی اذبیت ہوتی ہے اوراس اذبیت کا ایک تکلیف دہ پہلویہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو ایپ علماء کے شدائی تھے اوراُن کے احکامات کی تعمیل کو اپنی سعادت سمجھتے تھے اُن مسلمان عوام کو فاسٹ سے طریقوں سے علماء سے برگشتہ کردیا گیا۔

حضرت مولانامدنی 'حضرت مولانا آزاد کے ساتھ کچھلوگوں نے انتہائی تحقیر آمیزاور شفر انگیزرویہا ختیار کیا تھا۔

ان مالات میں مسلمانوں کے جومذ ہی 'دینی اور ملمی ادار سے مسلمی انوں ہی کے مالی تعاون پر انحصار کرتے تھے وہ بھین مالات کا شکار ہوئے ۔ انہیں دورُخ سے ہدف ستم بننا پڑا۔
(۱) مالی وسائل کی تمی اور بحیثیت محمومی مسلمانوں کے بڑے طبقے کی طرف سے عدم تعاون ۔ (۲) قحط الرجال یعنی اجھے خاصے تربیت یافتہ افراد کا ترک وطن کرنا۔

ایسے میں شیخ الاسلام کی شخصیت عظمت وقار کے ساتھ کو ہ کی طرح بلننداورائل ثابت ہوئی ۔آپ نے ہرنازک موقع پرتمام سلمانوں کی رہنمائی بھی فرمائی' دسٹیری بھی کی ۔خصوصاً

ا بینے اساتذہ کے لگائے ہوئے اس بھلمی شیر" کی آبیاری کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیااور پیہ کاوش بھی کی کہ دیو بند کی شاخ افتان پر بادسموم کے جھو نکے اثر نہ کرسکیں اوریہ''منہاج سراج'' جس کی علمی و دینی کرنیں صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام اسلامی مما لک میں روسشنی پھیلارہی بین'....اس سراج کواندھیرااللتی ہوئی گلمتوں کی قو توں سے بحایا جاسکے <sub>۔</sub>

اس مختسر سے پس منظر میں حضرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی کی پیدائش سے لے کر دیوبندآنے تک کے داقعات اورنفیاتی محرکات کو دیکھنا جائے ۔اس لیے کشخصیت کی تعمیب رو تشکیل میں پس منظر کا بہت اہم کر دار ہوتا ہے۔

مواا نا وحید الز مال کیرانوی کی" قاسمیت' وطن پرستی' سیاسی وابتگیال پرجوش قایدانه صلاحیت اور دارالعلوم د یوبند سے والہانہ وابتگی اسی پس منظر کانتیج تھی۔

اب آئیےان کے خاندانی پس منظراوران کی انفرادی زندگی کی جہتوں اور ابعاد پر بھینظرڈالی جائے۔

\*\*\*

# باب دوم

مولاناوحیدالزمال کی انفرادی زندگی کاجائزه

### مولاناوحيدالزمال كى انفرادى زندگى كاجائزه

مولاناوحیدالزمال کی انفرادی زندگی اورخاندانی پس منظرکے بارے میں انہول نے اپنی خو دنوشت میں اسپنے اور اسپنے اسلاف کے بارے میں جو کچھ کھا ہے اس سے زیاد ہ معتبر اورمتند حالات اور کیا ہوسکتے ہیں مولانا لکھتے ہیں:

" فاندان دادهیال ثیوخ کیرانهٔ نانهال ثیوخ 'جھنجھا نهسسرال ثیوخ کا ندهلهٔ والد محترم مولانا میح الزمال ٔ دادامولانا آمعیل ٔ پر داداحضرت مولانا محمد بین ٔ پوراشحب رونب حضرت ابوایوب انصاری سے جاملتا ہے''ی<sup>ا</sup>

"قسبہ کیرانہ مغربی یو پی کا آخری قسبہ ہے یہاں مہا بھادت کے مشہور کردار اجہ کرن کا راج تھاائی مناسبت سے اس کانام کیرانہ ہوا ۔۔۔۔ یہاں پیاز اور سرخ مسرج کی بہت بڑی حجارت ہے۔ اس طرح ہاتھ کے پٹھول کی صنعت بھی قریش برادری میں عورتوں کا عام مشغلہ ہے اور دور دور دور تک یہال کے پٹھے بھیے جاتے میں کیرانہ کے نواحی علاقہ اور دیہات میں مسلمان کا شتکاروں کی اکثریت ہے اور دین داری بھی ہے اوراس دینداری کی وجہ زمانہ گذشتہ میں دو شخصیتوں کی سالانہ تشریف آوری اور فیض روحانی کو بڑاد خسل ہے۔ ایک حضرت مولانا شیر احمد عثمانی "جن کا قیام ہمیشہ ہمارے مکان پر ہوتا تھا اور ہر سال کم از کم ایک ہفتہ قیام کرتے تھے۔ دوسرے حضرت مولانا نید جین احمد مدنی جن کا قیام مولانا حمد اللہ مانے ہمان پر ہوتا تھا'' ہے۔ مال کم از کم ایک ہفتہ قیام کرتے تھے۔ دوسرے حضرت مولانا نید جین احمد مدنی جن کا قیام مولانا احمد اللہ ما حب کے مکان پر ہوتا تھا'' ہے۔

ا خودنوشت سوائح کے چنداوراق مولاناوحیدالز مال کیرانوی مشموله تر جمان دارانعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر صفحه ۲۶ تا ۴۸ جمعة جمعة تنخیص منبر صفحه ۲۶ تا ۴۸ جمعة جمعة تنخیص

ع خودنوشت سوائح کے چنداوراق مولاناوحیدالزمال کیرانوی مشمولة جمان دارالعلوم

مولانانے اپنی خودنوشت میں اپنی پیدائش کی تاریخ نہیں تھی ہے لیکن مولانا خلی امینی صاحب کے مطابق و ، کا / فروری ۱۹۳۰ء مطابق کے / مثال ۱۹۳۹ھ کیرانشانع مظفر نگر میں پیدا ہوئے تھے مولانانے بھی اوران پر لکھنے والے بیشتر اہل قلم نے ان کی حیات کے کچھ گوشوں کو نظر انداز کیا ہے ۔ مثلاً ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۹ء تک ان کی ابتدائی تعلیمی زندگی کے بارے میں مولانا خلیل امینی صاحب خاموش ہیں ۔

ظاہر ہے کہ ان کی حیات کے یہ پندرہ سولہ برس بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن اس دور کے حالات پر وہی لوگ روشی وُ ال سکتے تھے جومولانا کے بزرگ تھے اور ان کے ساتھ رہتے رہے ہوں یاان کے ساتھی تھے ظاہر ہے کہ سفر حیدر آباد اور دارالعلوم میں داخسلہ سے پہلے بھی مولانا کی تعلیمی زندگی تھی اور انہوں نے اسی زمانے کے جاگیر داری اشرافیہ خساند انوں کے مطابق تھر ہی پر ابتدائی اردو عربی فاری وغیرہ کی تعلیم حاصل کی اور ان کے معنم اول خود ان کے والدمجترم تھے۔

لین زندگی کے ابتدائی نقوش میں صرف ہی پہلواہم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا پڑھااور
کس سے پڑھااور کتنا پڑھا۔انس نی زندگی میں حصول علم یقینا آئکھ کھولتے ہی شروع ہوجاتا
ہے مگریا مہم کتابی ہی نہیں ہوتا بلکہ ماحول بھی جوعلم عطا کرتا ہے وہ اہستم ہوتا ہے ۔کھیت کی
پگڈنڈیاں باغ کی جھکی ہوئی شامیس ساتھیوں کے ہمراہ مختلف کھیلوں کی دلچمیساں شب میں
مونے سے پہلے اگر مذہبی ماحول ہے تب بھی اسی انداز کی لوریاں اور الن سب امور کے پہلو
ہر بہلویگوشہ بہت اہم ہوتا ہے کہ بی کے کمتنی شخیوں اوریا بندیوں سے گذرنا پڑا۔

مولاناخود اپنے ہی 'اپنے مذاق طرب آگیں' کا شکار ہوئے تھے۔ یہ گوشے ایسے ہیں جن کی طرف مولانا کی شخصیت پر استخراج نتائج کے وقت غور کرنامفید ہوگامولانا کی زندگی کا یہ گوشہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ ان ۱۵ برسول میں جب بھی بھی 'تنہا چھوڑ دیے گئے' توان کے اخور وشت ہوائح کے چنداوراق مولانا وحیدالز مال کیرانوی شمولہ ترجمان دارالعلوم

مثاغل ومصر وفیات کیار ہیں۔ بہر حال مولانا کی خود نوشت سے تصویر کا جو خاکہ بنتا ہے اسمیں ایسا محوں ہوتا ہے کہ پیجین کی زندگی میں انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی بات ہر حال میں منوانا چاہتے تھے اور مولانا بھی جس ماحول میں رہے اسمیں ان کی پر سنالٹی Personality میں منوانا چاہتے تھے اور مولانا بھی جس ماحول میں رہے اسمیں ان کی پر سنالٹی کی میں ایسی بھی Dominating رہی ۔ ایسی شخصیتیں قائد انہ صلاحتیں رکھتی ہیں ۔ رہنما ثابت ہوتی رہیں کی منزل آتی ہے یعنی جو بات منوانا ہے وہ نہیں پوری ہوتی یاان کی منثاء کے مطابق لوگ کام نہیں کرتے تو پھر انجام المناک ہوتا ہے۔

مولاناا پيئے سلملے ميں خو دنوشت ميں لکھتے ہيں:

میرے والدصاحب مرحوم دارالعلوم 'سے فارغ ہوکر''انجمن حمایت الاسلام 'ادتسر میں مبلغ کی حیثیت سے ملازم ہو گئے تھے .......!

داداصاحب کے انتقال کے بعد دادی صاحبہ اور احباب متعلقین نے اصرار کیا کہ اب کیرانہ ہی میں متقل قیام کرکے داداصاحب کی جگہ کام کریں اور جامع مسجد کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لے کراس کا انتظام وانصرام نبھالیں ..........

والدصاحب کامزاج دادی صاحبہ پرتھا۔ غصہ بھی بہت تھااور سختی بھی طبیعت میں فراخی اور سخاوت بھی تھی اور خوش مزاجی بھی ۔غیرت وحمیت خود داری اور شجاعت نمسایال وصف تھا۔ سخت مزاجی اور سخت گسیسری کے باوجود عفوو درگز رہے مثال تھسا۔ نادا خس ہوتے تو اس کا اظہار ہر طرح کرتے 'ترک کلام کرتے' اس کی صورت بھی دیجھنا گوارا نہ کرتے ہیں اگراس نے بڑی سے بڑی غلطی کرنے کے باوجود معافی چاہ لی تو ان کا عنیظ کرتے کے باوجود معافی چاہ لی تو ان کا عنیظ وغضب اس طرح زائل ہوجا تا کہ اس کا کوئی اثر باقی ندر بتا ۔۔۔۔۔ اگر کمی نے طاقت کا مظاہرہ اور ان کے حکم سے سرتا بی کی تو اس کی خیر نہ تھی فوراً اس کے خلاف مقدمہ دائر مظاہرہ اور ان کے حکم سے سرتا بی کی تو اس کی خیر نہ تھی فوراً اس کے خلاف مقدمہ دائر کرد سے تھے''۔ یہ

مولانانے اپنے والدمرحوم کی سچائی 'ایفائے عہد نماز کی پابندی وقت کی پابندی وغیر ہ کا

لے خودنوشت سوائح کے چنداوراق مولاناوحیدالز مال کیرانوی مشموله تر جمان دارالعلوم ع خودنوشت برحمة جمعة تلخیص ص ۲۴ تا۸۴

#### تذكره كرتے ہوئے كھا:

"ہم بھائیوں کو بھی ہمہوقت چاق وچو بندر بہنا پڑتا تھا۔ اور اندرون فانداور بیرون خسانہ کے سب کام انجام دینا ہوتے تھے۔ سستی اور کام چوری کے سخت فلاف تھے۔ سستی مکتب میں پڑھنے کے زمانے میں تا کیدتھی کہوقت پر سیدھے مکتب جانا اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا کسی سے کلام یا ہسی مذاق نہ کرنا کوئی چیسے زکسی سے دلینا اور اختلاط سے بخنا" یا

مولانانے یہ بتایا کہ سبالوگ مکتب میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور نگران اعلیٰ مولانا میح الزمال صاحب ہی تھے ۔ ویسے مکتب میں محمد خالد صاحب بھی پڑھاتے تھے ۔ کسے کن خود نوشت سے یہ انداز ہ ہوتا ہے کہ مولانا پر ان کے والد صاحب کا ہی اڑتھا اور مکتب کے ماحول سے زیاد ہ''گھر''ان کاسب سے بڑا مکتب تھا۔

مولانا کے والدصاحب نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی ہوی سے دو بیچ ہوئے تھے مگر وہ دونوں اوران کی والدہ ۱۲۱۳سال کے بعد ہی انتقال کر گئے تھے مولانا پانچ بہن بھائی تھے ہے۔ مولانا پانچ بہن بھائی صحفے ہے۔ میدالزمال عمیدالزمال معید الزمال فریدالزمال اورایک بہن فریدہ جن کی مشادی مولانا غیاث المحن صاحب سے ہوئی مولانا کے بھائیوں میں جمیدالزمال صاحب کا انتقال ۵ جون ۱۹۹۰ کو ہوگیا عمیدالزمال دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ دہلی یوئی ورسٹی سے ایم اے بھی بیں اور سعودی سفارت خسانے میں کام کرتے ہیں معید الزمال صاحب بھی دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور جامعہ ملیہ سے بی ۔ یو ۔ ایم ۔ ایس کرنے کے بعد دیوبند ہی میں اقامت اختیار کی فریدالزمال نے بھی دیوبند میں قاری تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیوبند ہی میں اقامت اختیار کی فریدالزمال نے بھی دیوبند میں قاری تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ ملیہ سے بی ۔ اے بحیا اور بعد میں کو بت سفارت خسانے میں ویز اسکش کے اخواج ہوگئے۔

مولانا کی شادی کاندھلہؔ کے شیوخ خاندان میں ہوئی ۔ تین بیٹے اور ایک بسیٹی ہیں ۔ بڑے صاجزادے بدرالز مال صاحب ہیں جو حافظ میں دارالعسلوم کے ف ارغ التحسيل میں۔ بی۔اے پاس میں سعودی سفارت خانہ میں ملازم رہے اور پھراب قطر میں سسر کاری ملازم بیں ۔صاجنرادی کی شادی بھی دیو بند میں حافظ مولوی محدرفعت مدرسس درجہ قسران دارالعلوم دیوبندسے ہوئی۔ دوسرے صاجزاد ہے صدرالز مال صاحب میں انہول نے ۱۹۹۱ میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی ۔ چھوٹے صاجزاد سے قسدرالز ماں میں انہوں نے بھی دارالعلوم سےحفظ قرآن کے بعدمزید تعلیم حاصل کی۔

مولانانےایے جس گھسریلوماحول کا تذکرہ کیاہے اس میں دوباتیں خاص طور سے قابل ذكر ميں۔

ا۔ پورے خاندان کاماحول ومزاج دینی تھااوراولادِ ذکور میں بھی نے حفظ قر آن کیا۔ مولانا کے والدصاحب کی طرف سے دومکتب قائم تھے ۔جس میں عافظ ہدایت اللہ اور حسافظ رحمت الله یہخوشگوارفریضہانجام دیا کرتے تھے۔سب کے ذمہ ۱۰۰ طلباء کاروز آنہ بنق سننا' نیا تبن پڑھانااورشام کوسب کا آموختہ سنناضر وری تھا۔

اس تناظر کو ذہن میں رکھنا جا ہے کہ مولانا کی دارالعلوم دیو بندسے وابستگی ایک مدتک خاندانی تھی کیونکہ بھائیوں نے، بچوں نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ درسیات کے لیے اگر کوئی استادمقرربهی کیا گیا تو وه بھی دیوبندی تھاجیسے مولانا محمد خالدصاحب فارسی اور ریاضی وغیر ہ کی تغلیم دیا کرتے تھے ۔مگروہ بھی دیوبندی تھے۔

اسی پس منظر میں مولانا کا بچین لڑ کین کی سرحدول سے گذرتا ہوا عہد شاہب کے دروازے پر دیتک دینے لگا ورمولانا''حیدرآباد فرخندہ بنیاد''تشسریف لائے ۔انہول نے اسپنے حیدرآباد کے سفر کا زمانہ ن ۴۷ء بتایا ہے۔ ۴۷ سے پہلے کے باقیات مولانا نے اشار تأ تحرير كيے ہيں لکھتے ہيں: "میراسفرحیدرآباد ۳۷ میں اس وقت ہوا تھا جب تحریک آزادی زوروں پڑھی اور ہرجگہ انگریز ہندوستان چھوڑ وئی صدا بلندتھی ۔ حب درآباد کی ریاست بھی مت اثر ہونے لگی تھی ۔ بہاں اتحاد المسلمین کی تظیم قائم ہو ہے تھی ۔ اور بہت مقبول عام ومنظم تھی اسس کا مقصد اعلان آزادی کے بعدریاست کو محل طور پر آزاد ملک بنانا تھا۔ قاسم رضوی رضا کار منظیم کے قائد تھے ۔

یبال علماء ہندیاتقیم مخالف جماعتوں سے تعلق افراد سے بڑی نفرت تھی علماء کو بطور خاص بدف ملامت بنایا جاتا تھا۔ حضرت مولانا ابولکلام آزاد ٔ حضرت مولانا سید حین احمد وغیرہ کو بطور خاص ہندؤں کاغلام کہتے اور ان کی ثنان میں گتا خی کو دینی فریضہ جھے۔

مولاناوحیدالزمال نے جوبات حیدرآباد کے لیے تھی ہے وہ بڑی مدتک شمالی ہند کے لیے تھی ہے وہ بڑی مدتک شمالی ہند کے کچھ صول پر بھی منطبق ہوتی تھی اور مسلم لیگی ذہیت نے ان علماء کرام کے خسلاف جارحانہ رویہ اختیار کر رکھا تھالیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یو پی اور بہار پر ان حضرات کا اثر برقرارتھا ۔ قوم پر ورمسلمان جواس زمانے میں نیشنلٹ کا نگر کی مسلمان کہلاتے تھے ان کا معقول صلق اثر تھا ۔ فرادات کا جوایک خونیں سلما تھا اور جس کا نقطۃ آغاز مسلم لیگ کا ۱۹ / اگست ۲۳ ، کو 'راست اقدام' (ڈائرکٹ ایکش) تھا اور کھی ہزاروں آدمی مارے گئے تھے ۔ بنگال میں مسلم لیگ کا حکومت تھی چنانچ پر کو لئے ملم لیگ کی حکومت تھی چنانچ پر کو لئے ملک کا در عمل یاضمیمہ نوا کھالی اور ٹیر امیس دیکھنے میں آیا اور پھر بہار میں مسلم لیگ مسلم نول کے خلاف بڑا زبر دست فراد ہوا ۔

تاریخ کے ان حروف فرسااوراق کی ورق گردانی مددرجہ تکلیف دہ ہے کیکن پاکھن ضروری ہے بلکہ تاریخی فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر حضرت مولانا ابولکلام آزاد اور جمیعت علماء ہند نے ہمت 'جرأت' حوصلہ اور تذہر سے کام نہ کیا ہوتا تو ہندوستانی مسلمان اور زیادہ پریشان حال ہوتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اپین جیساان کا حشر ہوتا۔

ایسے وقت میں مولانا وحید الزمال حیدرآباد میں تھے۔انکی مصروفیات اورمثاغل کا

تذكره كرنے سے قبل سیاست کے طالب علموں کیلئے مولانا وحید الزمال كایہ سیان كافی دلچپ ہوسكتا ہے عام طور سے تاریخ کی مختابوں میں یہ پہلونہیں ملتا مولانا وحید الزمال لکھتے ہیں:

"مولاناابولکلام آزاد نے اسی ریاست کو بچانے کے لیے بڑی حکمت و تدبر سے کام لیااور پنڈت جواہر لال نہر ووغیرہ کو اس پر آمادہ کرلیا کہ دیاست کا وجود کچھ شرائط کے ساتھ باقی رکھا جائے چتا نچہاں وقت کے ریاست کے وزیراعظم نواب چھتاری کے ذریعہ نظل میں مضاجاتے چتا نچہاں وقت کے ریاست کے وزیراعظم نواب چھتاری کے ذریعہ نظل میں مضاحت و شنید کا آغاز ہوالیکن جول ہی قاسم رضوی اور دیگر لیڈروں کو علم ہوا جوریاست کو مناس کھے تو نظام کو ان کے ہندوستان سے بالکل الگ ایک آزاد ملک بنانے کے لیے کو شال تھے تو نظام کو ان کے محل میں محصور کردیااور کمی سے ملنے بلنے پرسخت پابندی لگادی اور ایک عارضی حسکومت محل میں محصور کردیااور کمی سے ملنے بلنے پرسخت پابندی لگادی اور ایک عارضی حسکومت شکیل دی گئی جوریاست کے نظام حکومت پر قابض ہوگئی اٹھاد المہلین کے رضا کاروں کو نواب چیتاری کی دہلی آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کوئی فارمولہ لے کرنظام سے بات کرنے نواب چیتاری کی دہلی آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کوئی فارمولہ لے کرنظام سے بات کرنے آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کوئی فارمولہ لے کرنظام سے بات کرنے آمدور فت کا علم ہوا کہ وہ کوئی فارمولہ لے کرنظام سے بات کرنے آبے بی توان کے ماتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا جونا قابل ذکر ہے بڑا

مولانا آزادَ نے حکومت کو آمادہ کر کے جو فارمولہ تیار کیا تھااور جسے حکومت تقریباً منظور کرچکتھی حب ذیل تھا:

> ار بیاست حیدرآباد اندرونی طور پرخودمختار ہوگی۔ ۲۔ دفاع امورخار جہاورمواصلات میں مرکز کے تابع ہوگی۔ ۳۔ ضرورت کے مطابق پولیس اور دس ہزار کملح فوج ہوگی۔ ۴۔ ریاست کااپنانظام ٔاپناسکہ اور اپنا جھنڈ ا ہوگا۔

۵ یسر براہ ریاست کا حب سابق لقب ہونگااوران کا حب سابق وزیراعظم ہوگائ<sup>ہ</sup> نظام تو چونکہ محصور تھے اس لیے عارضی حکومت نے اس فارمولہ کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور عابدروڈ کے چورا ہے پر بہت بڑا بورڈ لگا دیا گیا جس پرمولانا آزاد کی بڑی تصویر بنی ہوئی تھی اور گلے میں پڑی زنجیر سے ایک گاڑی تھیئے ہوئے دکھایا گیا تھا جس پر سلمانوں کا غداراور ہندؤل کاغلام لکھا ہوا تھا۔اس پریہال کےلوگ بہت خوش تھے اوریقین کیے ہوئے تھے کہ اگر ہندوستان نے فوج کشی کی تو پاکستان کی فوجیس فوراً مدد کے لیے آجائیں گی۔ ا

عزض کہ ان حالات میں مولانا وحید الز مال کا قیام حیدرآباد میں مختصر ر ہااور انہول نے اس موجهٔ خول کونهیں دیکھا جواہل حیدرآباد کے سرول سے گذرگئی تھی ۔ پھسرمولاناوا پس جلے آئے تھے لیکن یتھوڑا ساوقفہ مولانا کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا۔اول تو حب درآباد کا اسلامی ماحول اور بالخصوص مدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی اشاعت ٔ درس گاہ جامعہ نظامیہ اور ریاست حیدرآباد کادیو بندے تعلق' پیب تواپنی جگه پرتھا ہی کیکن ایک گوشہ ایسا بھی تھے جس نے مولانا کے ذوق علم کوممیز کیااور عربی سے ان کی وابتگی عربی زبان وادب خاص طور سے عربی کو عام بول جال کی زبان کی حیثیت سے استعمال کرنا۔ بیسارے گوشے حیدرآباد کا فیضان تھے ۔مولانا کے عزیز عافظ واجدعلی جومولانا کے چیا بھی ہوتے تھے اور مامول بھی وہ حیدرآباد میں ہی رہتے تھےوہ کیرانہ تشریف لائے اوروہ مولانا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے ۔ان کا قیام نام یکی میں تھا یہ محلہ سلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔اول تو آبادی کی بنا پر دوسرے یہاں درگاہ یوسفین بھی تھی اور پھرتقریباً دوسو گز کے فاصلے پر معظم پورہ عرف ملے پلی کی بڑی مسحب بھی تھی جہاں ہمیشہ دینی طلباء کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ حافظ واجد علی اسی نام پلی میں رہتے تھے اور نام پلی كى مىجديى ايك كوارر ميس علامه المامون الدمشتى رہتے تھے مولانا وحيد الزمال جب حيد رآباد يبنجيةوان سيتقسرب وتونئل عاصل ہوا علا مهصاحب سات زبانوں سے واقف تھے اوران كا طریقهٔ درس بھی روایتی مذتھا مسجد میں ایک گھنٹہ عربی زبان کادرس دیتے تھے مولاناان کے بارے میں تھتے ہیں:

"وه دس بجے کے قریب مکان سے نگلتے اور مختلف ادارول اور دفترول میں جا کرلوگول

سے ملاقاتیں کرتے ہمیش فیج وہلیغ عربی ہو لتے اور دوسروں کوحتیٰ کہ بڑے بڑے عربی باشدوں کو لغت فیلی ہولئے کی تا محید کرتے لغت عامیہ ہولئے والوں کو ٹو کتے اور کہتے لا تُفسدو اللغة العربیة میں ایک ماہ ان کے ساتھ سے شام تک رہا ہر جگہ بیدل جاتے تھے میں تھک جاتا تھا مگر وہ نہ تھکتے تھے ان کی گفتگو کوغور سے سنت اور ان کے جملوں کو محل استعمال کے ساتھ ذہن شین کرنے کی کوششس کرتا بھی کوئی جملہ بنا کرای کی تقسیح وتصویب جاہتا ''یا

مجهى توبرُى حوصله افزانَى فرماتے ہوئے كہتے: ٱنْتَ فُقُتُ الْعَرَبُ اور بھى منتے اور كہتے: ٱنْتَ لَا تعرِفَ الْعَرَبية ( آپِعرِ بِي ہُيں مانے )

عربی زبان سے مولانائی والہانہ دلچیسی کے بارے میں مولاناوحیدالدین فال (مدیر الرسالہ) کا ایک مضمون الجمیعت کے 2 جون ۱۹۲۸ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا اور یہ مضمون انٹرویو کی شکل میں تھا۔ اس میں یہ درج ہے کہ مولاناوحیدالز مال نے علامہ محمد المامون کے بارے میں بتایا کہ وہ چھز بانیں جانتے تھے۔ ترکی عربی جرمی فرانیسی انگریزی اوراً ددو علامہ وحید الز مال مجرانوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا:

"حیدرآباد کے سفرسے پہلے عربی زبان میرے لیے بس اس طرح کی ایک چیزھی جس کو میں نے خوجیسی کتابوں میں پایا تھا۔ فعک فعکو اکی گردان وغیرہ۔اب معلوم ہوا کہ عربی ایک زندہ زبان ہے جوارد و کی طرح بولی اور مجھی جاتی ہے۔ طالب علمی کے است دائی زمانے میں یہ میرے لیے گویا ایک دریافت تھی جس نے میرے سامنے ایک نئی دنیا کھول دی تھی" یہ میرے لیے گویا ایک دریافت تھی جس نے میرے سامنے ایک نئی دنیا کھول دی تھی" یہ

مولانا وحیدالدین خال کے ایک سوال کے جواب میں مولانا وحید الزمال نے فرمایا۔مطالعہ میں عربی اخبارات ورسائل خصوصیت سے دیکھتا تھا ۴۸ء میں دارالعلوم دیو بند

لے خودنوشت مولاناوحیدالزمال کیرانوی مشسوله ترجمان دارالعلوم یمولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر صفحه ۳۲ ع خودنوشت مولاناوحیدالزمال کیرانوی مشموله ترجمان دارالعلوم یمولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر صفحه ۳۲ سع حواله ترجمان دارالعلوم انٹرویوالر مالدالجمیعة یص ۵۷ آکردافلدلیا۔دافلے کے وقت عربی تو کچھ بول لیتا تھا مگر عربی رسائل وغیرہ پڑھنے کی استعداد ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔دارالعلوم میں اس سلطے میں کچھ نہیں تھا۔عربی انثاء بھی نہیں تھی اوراس معاملہ میں اسپے شوق ولگن کے سواکوئی چیز میری رہنما نتھی۔ میں نے عسر بی اخبارات ورسائل عاصل کرکے پڑھنا شروع کیا مگر استعداد کاعالم یہ تھا کہ ما ہنامہ العرب کے اکبارات ورسائل عاصل کرکے پڑھنا تھا۔ پھر بھی پوری بات مجھ میں نہیں آتی تھی میرے پڑھنے ایک ایک صفحہ کو دس دس بار پڑھتا تھا۔ پھر بھی پوری بات مجھ میں نہیں آتی تھی میرے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ میں کئی صفحہ کو بات ہے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ کہا تھا کہ کہی مفہوم کو عربی میں کی طسرت ادا کیا گیا ہے۔ مولانا وحید الدین خال نے دریافت کیا کہاں طریقہ مطالعہ کو مثال سے واضح فرمائیے۔ میں مولانا وحید الدین خال نے دریافت کیا کہاں طریقہ مطالعہ کو مثال سے واضح فرمائیے۔ میں نے کہا:

ف رض کیجئے ایک جملہ ہے ساشکو لا الی ابیك لانك تغیب عن اللاوس کشیرا .....عام طور پر ایما ہوتا ہے كہ طالب علم عربی عبارت كا جتمالی مفہوم بحدی كرا گے برہ جاتا ہے اس ليے وہ اردواور عربی تعبیر کے فرق كونهیں بمجھ پاتا۔ مثال کے طور پر مذكورہ بالا جملہ بحضے میں ایک طالب علم كو دقت پیش نہیں آئے گی لیے كن اگراسی سے كہا جائے كداس كی عربی بتاؤ كہ میں تمہارے والدسے شكایت كروں گا تو عین ممكن ہے كہ وہ كہد دے ۔ ساشكو لا من والد لا .... ميراطريقة تھا كہ جب اس طرح كا جملہ آيا تو میں نے خصوصیت سے فوٹ كیا كہ اليے موقع پر عربی میں شكایت كے ساتھ الى كاصلہ آئے گا۔ اس طرح مطالعہ میں میرا انہماك اس قدر بڑھا ہوا تھا كہ اكثر ایس ہوتا كہ پورامضمون اس طرح مطالعہ میں میرا انہماك اس قدر بڑھا ہوا تھا كہ اكثر ایس ہوتا كہ پورامضمون بی بڑھ دُڑ النا بلکہ کئی تھی بار پڑھتا اس كے باوجود اس سے لاعلم رہتا كہ پور سے مضمون میں بات كیا كہی گئی ہے كیونكہ میرا ذہن عام طور پر اغذ تعبیر ات پر مرکوز رہتا تھا۔ ا

عربی زبان سےمولانا کہ بیروابتگی ایکے دورطالب علمی سے ہی شروع ہوگئی تھی۔ چنانچپہ جب دارالعلوم میں زمانہ طالب علمی تضااس وقت بھی عربی سے ان کی وابتگی قابل مثال تھی:

ا انٹرو یوالجمیعة بحواله ترجمان دارالعلوم مولانا کیرانوی نمبر صفحه ۵۸

اس دورکا قاعدہ تھا کہ جوطالب علم کم از کم پانچ پر چوں میں ۵۰ نمبرلا تااور کس پر ہے میں ۴۰ نمبرلا تااور کس پر ہے میں ۴۰ نمبر سے کم نہیں ہوتا اُسے خصوص انعام دیا جب تا ۲۰ سے ۱۳۹۹ھ کے نتائج امتحانات ساتے ہوئے حضرت مدنی (حضرت مولانا حیین احمد مدنی ") نے نام پکارا وحید الزمال کیرانوی اور جب نتائج کا اعلان فرمایا تو سارے مجمع نے واہ واہ اور ثاباشی کہا۔ ا

یہیں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کا زمانۂ طالب علمی ان کی شخصیت کے خدو خسال کو انجار ہائی گائی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کا زمانۂ طالب میں سامنے آئی ۔ ان کی ابتدائی ابجار رہا تھا جو آگے چل کرعر بی زبان کے علم ومدرس کی شکل میں سامنے آئی ۔ ان کی ابتدائی ومتوسط تعلیم کے سلملے میں ان کے برا درمحترم حافظ عبیدالز مال مرحوم کا بیان ہے کہ:

"مولانا بچین میں کبڑی گلی ڈنڈا' پیٹک بازی اوراس طرح کے دیگر کھیے لوں میں جن
میں عام طور پر بچے لگے رہتے ہیں کوئی دلچینی ندر کھتے تھے بلکدان کی دلچینی کا کھیل یہ تھا کہ
وہ کاغذ پر مکانات کے نقتے بناتے ۔ بینچی سے خوبصورت مماجداور تعمیرات کے فولڈ
تراشتے اورا چھے اچھے ڈیزائین تیار کرتے ۔ ایک مرتب اپنے باتھ سے مٹی کے لوئے
ہوئے ۔ برخوں کو تراش تراش کرا بیٹیں بنائیں اوران سے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تیار کیا جو
بہت پیار ااور خوب صورت تھا ۔ مولانا کے والد مرحوم کے پاس علام ۔ جبیرا حمد عثمانی کی
آمدور فت رہتی تھی جب علام عثمانی نے مولانا کا بنایا ہوا کمرہ دیکھا تو بہت تبجب کیا کہ کمنی
اوراتنی فنکاری'' یے

مولانانے بچپن میں ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ کیرانہ کی جامع مسجد کے حوض میں وضو کررہے میں اورحوض میں ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ کیرانہ کی جامع مسجد کے حوض میں وضو کررہے میں اورحوض سے روئی کے گالے ابل ابل کرآسمان پر پھیل رہے میں ۔ حافظ محمد میں مرحوم جومولانا کے مامول بھی تھے ان سے جب یہ خواب بیان کیا توانہوں نے اس کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ یہ بچہ آگے جل کرا ہے علم سے ساری دنیا کوفیضیا ب کرے گا۔

یہال اس نکته کی وضاحت ضروری ہے کہ خواب کے سلیلے میں دور حاضر کی نفیات یہ بتاتی ہے کہ انسانی لاشعور میں شخصیت کے جوابت دائی نقوش ہوتے ہیں خواہشات بذبات

لے مولانا قاضی مجابدالاسلام قاسمی عنوان میرایار مجھ سے بچھڑ گیامشمولہ تر جمان دارالعلوم کیرانوی نمبر صفحہ ۵۱ ع کو دکن کی بات مِس ۲۲۸

تخیلات وہ سبخواب میں ابھرآتے ہیں ہے شک ایک مذہبی بزرگ کواس کی تعبیر پیشس کرنے کاحق عاصل تھا اور انہوں نے سے تعبیر فرمائی کیکن اسے یوں بھی دیکھنا چاہئے کہ مولانا بجین ہی میں عالی شان عمارتوں سے ذہنی طور پر منسلک تھے اور عمارتوں کے نقوش اور ان کے فدو فال مولانا کے ذہن پر مرتسم رہتے تھے تعمیرات سے ان کی دلچیسی اوائل عمری سے تھی اگر وہ انجینئرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوتے تو بہت بڑے آرکیٹک ہوتے فن تعمیر سے بے بناہ دلچیسی کا ایک نمونہ دار العلوم دیو بند کی تزئین جدید تعمیر ساتھیں مولانا کے خواب اس سمت باشادہ کرتے ہیں۔

انہوں نے شوال ۱۳۹۷ھ مطابق اگت ۱۹۴۸ء دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔
یہاں انہیں ایسے قابل فخراسا تذہ کے سامنے زانو سے ادب تہہ کرنے کاموقع ملاجو پور سے
ملک کے لیے باعث افتخار تھے ۔ ان میں شنخ الاسلام مولانا سید حین احمدی مدنی " ۔ علا مہابراہیم
بلیاوی " مولانا محداع ازعلی امروہوی " مولانا معراج الحق" مولانا محد حین بہاری " مولانا سسید
فخرالحن صاحب جلال آبادی مولانا نصیر احمد خال صاحب" وغیرہ کے آفتاب علم کی نورانی کرنوں
سے اکتماب فیض کیا۔

عربی زبان وادب میں مولانا بیجین سے ہی ممتاز تھے اور یہاں آکرائے جوہراور کھلے:

ان کی طالب علما نہ زندگی بھی بہت فعال رہی ۔ وہ جمیعت طلباء کے ناظم الحسلیٰ بھی رہے ۔"مدنی دارالمطالعہ" کے بھی ناظم اعلیٰ رہے ۔ اور طلباء میں ان کی ہسردل عزیزی وہ قش اول تھی جو آگے چل کرجب نکھری تو اس طرح کہ وہ اپنے بٹا گردول کے میسر کاروال قسرار پائے ۔ چونکہ عربی زبان پر ممل عبور تھا اسی وجہ سے طالب علمی کے دور میں بھی جومہمان آتے تھے ان سب کا استقبال اور سپاس نامہ وغیر ہاکھنا اور مختلف النوع کام جوعر بی میں ہوتے تھے وہ سب آپ ہی انجام دیتے تھے۔

آپ کی تعلیمی مدت پانچ سال رہی اور تعلیمی ریکارڈ میں امتیاز رکھنے کی وجہ سے آپ کو پندرہ رو پہیماہانہ دارالعلوم کی جانب سے ملتا تھا۔

ای میں کوئی شک نہیں کہ آپ مثالی طالب علم تھے جواسا تذہ کے مجبوب اور اپنے ہم درس ساتھیوں میں مقبول اور پورے دارالعلوم میں معروف رہے۔اپنے ہم جماعت اور ہم درس طلباء میں آپ کی مقبولیت کاسبب صرف علمی امتیازی خصوصیات ہی بی تھیں بلکہ اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کو اس میں دخل تھا۔ پول بھی آپ اپنے مزاح ،حن ذوق اور نفاست طبع کی بناء پر ممتاز رہے۔آپ ایک مقتاطیسی شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں اس نکتہ کی طرف بھی تو جہ دلانا ضروری ہے کہ اس طرح کی شخصیتوں میں ظاہری وجا ہت کو اگر کوئی دخل ہوتا بھی ہے تو وہ بس محمق اور عارضی ہوتا ہے۔

حضرت مولانا نورعالم المينی نے وحيد الزمال مرحوم کاسر اپا تھينچا ہے:

"منحیٰ جسم کتابی چہرہ کثادہ جبیں قدرے کثادہ جسم کثادہ قامت گندی رنگ مائل بہ
سفیدی آنکھوں سے ذبات عقری کے آثار نمایاں چھر پرابدن چرکی طرح متقیم القد،
دفار میں وقار گفتار میں اعتماد و تاثیر کرارت و صلاحت و دکتی و طلاحت ایک نفیس ساپنچ
میں ڈھلی ہوئی ان کی پر کشش شخصیت کی مجموعی وضع پر سفریا حضر میں جسنبی کی نگاہ
دارالعلوم میں خصوصاً اور دیو بند میں عموماً بعد سرے بھی گذرتے مرکز نگاہ رہت' یا
دارالعلوم میں خصوصاً اور دیو بند میں عموماً بعد سرے بھی گذرتے مرکز نگاہ رہت' یا
نظاہر الیسی شخصیتیں جومتنا سب جسم کھتی ہوں ۔۔۔۔۔ لاکھوں ہوسکتی ہیں لیکن الیے جسمانی
ضدو فال کے چیچھے جو تؤنو ب صدت دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی تمنا ہوتی ہے وہ ہی جسم کو بھی
ضدو فال کے چیچھے جو تؤنو ب صدت دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی تمنا ہوتی ہے وہ ہی جسم کو بھی
ضدو فال کرتی ہے اور جو مزاجی خصوصیات ہوتی ہیں انہیں سے ظام سریان نظر آئے گاکئی کے
خصوصیات بنتی یا بگوتی ہیں مثلاً گرمزاج میں نفاست اور خوش ذوتی ہے توالیں آدمی پیکر تیلانظر آئے گاکئی کے
عامہ ذیب ہوگی۔ا گرزندگی میں کچھ کرنے کی امنگ ہے توالیا آدمی پیکر تیلانظر آئے گاکئی کے

اندرون یا باطنی کوائف سے اُس کی ظاہری شخصیت بنتی ہے اور ظاہر سے باطن کاانداز ولگانازیاد ہ د شوار نہیں ہوتا۔

مولاناوحیدالزمال کیرانوی کی جامه زیب شخصیت لباس کےمعاملے میں بھی نوک پلک اور درنگی کاخیال اور وراثت میں جوخوش ذوقی نفاست اور ڈپلن مل تھی اُس نےمولانا کی پوری شخصیت کومتا ٹر کیا تھا۔

ایک طرف جاگیر داری اشرافیه کا خاندانی پس منظر بهر چیز میں نوک پلک کی درگی و آرانگی اور دوسری طرف خالص دینداری کا ماحول گھرپر آنے والے بزرگول میں جندعلما 'ان کا طرز گفتگو اُن کا مرسے عہد شاب تک میں مولانا نے اثر قسبول محیا اور انہ میں عوامل سے اُن کی شخصیت کی تعمیر و شکیل ہوئی ۔

وراثت میں انہیں اسپنے والدمرحوم سے جوخصوصیات ملی تھیں ۔انہوں نے اُسٹس کی پاسداری بھی کی اورحتی الامکان اس پرممل پیرا بھی رہے ۔

اُن کی تحریر کے مطابق اُن کے والدمولانا میں الزمال صاحب مرحوم (اگر بہت ہی محاط نفطوں میں لکھا جائے تو .....) محرورالمزاج تھے اور یہ مزاجی کیفیت جاگیر داری اشرافیہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ'' گاہے بہ سلام برمجند' گاہے بہ د شنام ضلعت دہند' اور بہی شاہانہ مسنزاج کہا جاتا تھا۔

اں مدتک تومولاناوحیدالز مال میں محرورالمزاجی نجھی مگرتلؤن مزاجی اورسیسی بیت · مولانا کے حصہ میں ضرور آئی تھی جس کانمونہ بعد کے واقعات میں نظر آتا ہے مگر جس کے نقوش بچپن ہی سے ابھرنے لگے تھے۔

اییخ خاندان کی روایات کے مطابق مولاناوحیدالز مال کی شادی شیوخ میں ۱۹۵۰ء

م ۲۹ساه میں کاندھلہ کے انتظام احمد ابن حافظ حبیب احمد صدیقی کی چھوٹی صاجز ادی محترمہ فخرالنہاء سے ہوئی۔

''خاندانی روایات''اس لیے کھا گیا کہ عموماً لڑکیوں کی سے دی اُس دور میں بالحضوص جا گیر دارگھرانوں میں جلد کر دی جاتی تھی کیکن علماء کے یہاں یہ روایت لڑکوں کے لیے بھی تھی کہ بلوغ کے بعد زیادہ وقفہ نہیں گزرنے دیا جاتا اور شادی کر دی جاتی ہے۔ چنانچ مولانا ابھی زیعت میں تھے۔جب اُن کی شادی کر دی گئی۔اس طرح ان کی زندگی کایہ پہلو بھی بہت زیعت میں تھے۔جب اُن کی شادی کر دی گئی۔اس طرح ان کی زندگی کایہ پہلو بھی بہت اطمینان اور روایتی انداز میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے' مولانا کا گھریلو ماحول پر سکون تھی۔ شادی سے قبل بہنوں کے مزاج اور سکھڑ پان نے جو فضا تعمیر کی تھی۔شادی کے بعداسی طرح کی شادی سے قبل بہنوں کے مزاج اور سکھڑ پان نے جو فضا تعمیر کی تھی۔شادی کے بعداسی طرح کی خوشگوار فضائی تعمیر مولانا کی شریک حیات نے کی اور مولانا نے اس فضائے لیے اپنی شریک حیات کی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔

جس طرح اُن کے بھائی اور بہن مل جل کررہے اور ان میں اتحاد وا تفاق اور یگانگت رہی وہی فضا اُن کے بیٹول اور بیٹی کے درمیان برقر ارر ہی ۔

اس سلملے میں مولانانے خو دنوشت میں لکھاہے:

الله كاففال وكرم ہے كہ جمل طرح بھائيوں اور بھا وجوں ميں خوست گوار تعسلق اور چھوئے بڑے كاخيال ہے اسى طرح چاروں اولاد فر مانبر داراور نيك حسلن ہے ميں اولاد كى طرف سے ہر طرح مطمئن اور خوش ہوں ۔ اولاد كانيك چان اور مال باپ كافر مانبر دار ہونا اور خدمت گذا ہونا بڑى سعادت اور خدا كا انعام ہے اس پرجتنا بھى خدا كا شكر ادا كروں كم بے دلك فضل الله يو تيده من يشاء ل

اس طرح بلاخوف تردیدید کہا جاسکتا ہے کہ مولانا نے ایک ذبین اور عبقری شخصیت کے باوجود خیال وخواب کی دنیا کو نہیں اپنا یا بلکہ و ہ ایک عملی انسان بھی رہے اور انہوں نے اس بہلو کو بھی پیش نظرر کھا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم گوشہ اُس کے سماجی رشتوں اور روابط کا

\* مل خودنوشت ترجمان دارالعلوم ص۳۷٬۳۸

ہوتاہے۔دراصل یہیں سے چھوٹی چھوٹی ذمدداریاں فردکوبڑی ذمدداریوں کے لیے تیار
کرتی ہیں۔اوریہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہا گرکوئی شخصیت عوامی یاسماجی زندگی میں بہت
فعال اور کارکر دہتے تو اُس کی گھریلویاانفرادی زندگی ویران سنمان اورا جاڑ ہوتی ہے۔اس
سلطے میں کچھاہم ساسی رہنماؤں کی زندگی کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔مثلاً محمطی جن اُن سردارولبھ بھائی پٹیل مولانا محمطی مولانا ابوالکلام آزادیا اُسی عہد کے دیگر رہنما سے محمل میں شری ائل بہاری واجپائی کنوارے رہے بے شک پنڈت نہروایک لاکی کے باپ تھے مگر
سیاسی سرگرمیوں نے ان سے ان کی اہلیہ کو جدا کر رکھا تھا۔ایسے لوگ بہت سے جممیلوں سے
آزادر ہنا چاہتے ہیں۔

عرض یہ کرنا ہے کہ مشغولیات 'سر گرمیال مصر ولیتنیں 'تحریر وتقریر'تصنیف و تالیف کی دنیا میں جب انسان کھوجا تا ہے توکس حد تک اپنے بھائی 'بہن 'یوی' بچوں سے بے پرواہ ہوجا تا ہے اور یہلا پرواہی کوئی وصف نہیں ہے بلکہ ایسے زندگی کالا اُبالی بن یا کمزور ذمہ دارانہ مزاج کہنا چاہئے۔

مولاناوحیدالز مال کیرانوی نے یہ خیال رکھا کہ زندگی یکزنگی کانام نہیں ہے بلکہ 'گل صد
رنگ' سے عبارت ہے۔ایک شخصیت بیک وقت کئی شخصیتوں میں تقیم ہو جباتی ہے یعنی ایک
آدی کئی کا باپ بھی ہوتا ہے۔اُسے پدرانہ شفقت برتی پڑتی ہے اور خود اپنے ذریعہ سے وجود
میں لائے خاندان کی ذمہ داریال بھی نباہنی پڑتی ہیں۔وہ شوہ سربھی ہوتا ہے اوراً سے نازک
نفیس اور لطیف احمامات کے ماجھ زندگی گزار نے کا ہنر بھی آنا چاہئے۔اورا گروہ شخصیت
مذہبی ہے و اُسے یہ بھی احماس ہوتا ہے کہ اسلامی فقت کی روسے زوجہ کے حقوق کو ادا کرنا
واجب ہے اور یہی شخص جو باپ ہے شوہر ہے وہ بھائی بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے۔وہ
ایسے اخلاف کا محلی دوست بھی ہوتا ہے اس قازن بگوااور سماتی زندگی کی کثی ڈگرگانے لگتی ہوتا

اور یہ توازن دوسر ول کے ساتھ تعلقات رکھنے میں بھی ہے۔ خود دوسری طرف اپنی شخصیت کے استے ابعاد (Dimensions) ہوتے ہیں کہ ان میں اعتدال اور توازن پیدا کرناد شوار ہوتا ہے۔ مثلاً مولانا کیرانوی عربی کے معلم ومدرس تھے اس زبان کی تدریس کے ساتھ انہیں تعمیرات سے بھی دلچیں تھی ۔ وہ خط طی اور خوشنو یسی کے بھی پر سار تھے نماز سے کھی اور خوشنو یسی کے بھی پر سار تھے نماز سے کہا وہ کی تھا۔ ان تسام بعد کئی گھنٹے تک کتابت کیا کرتے تھے۔ یہ اُن کاذوق بھی تھا اور وسیلہ ورق بھی تھا۔ ان تسام امور کے ساتھ اُن کی تحضیت کا یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا ساتھ سے دکھا ہو کھا اور اور اور اور پر سلوٹیس نہ بول تکیہ سلیقہ سے دکھا ہو کھا نے کا انداز بھی شائگی کی مدود کے اندر ہوا اگر کوئی کھی پلیٹ میں کھانا کے کرجار ہا ہے تو اُسے شن میں انداز بھی شائگی کی مدود کے اندر ہوا اگر کوئی کھی پلیٹ میں کھانا کے کرجار ہا ہے تو اُسے شن میں ہوئی ہو! کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز یں نکالناذوقِ سلیم پرگرال گذر تا ہے۔ ای طرح چائے کی چملی بھی اگر لینا ہے تو ''سُو' کسُون 'کی آواز یس سلیم پرگرال گذر تا ہے۔ ای طرح چائے کی چملی بھی اگر لینا ہے تو ''سُو' کسُون 'کی آواز یس نظایل ۔ چائے اعلی درجہ کی ہوئی ہو جس برت میں ہو وہ صاف تھرا ہو ۔۔۔۔۔ ہم جگہ سلیقہ مندی کا اظہار ہو۔ یہ داشت ہے۔ ہم جگہ سلیقہ مندی کا اظہار ہو۔

ان تمام امور میں اعتدال وتوازن پیدا کرنا'ان میں ہم آئی قائم کرنا بہت دشواراور مشکل کام ہے۔ مگر مولانا زندگی کے اس بل صراط سے یوں گذرتے رہے جیسے تختہ گل پر جہل قدمی کررہے ہوں۔ انہوں نے رشتوں کا بھی خیال رکھا، ذمہ داریوں کو بھی نبابا' فرائض کو بھی پورا کسیا درایک اجھے اور سیچ مسلمان کی طرح حقیقی دینداری کی زندگی بسر کرنے کی سعی مشکور کی۔ کیااور ایک اجھے اور سیچ مسلمان کی طرح حقیقی دینداری کی زندگی بسر کرنے کی سعی مشکور کی۔ ان کی زندگی بسر کرنے کی سعی مشکور کی۔ ان کی زندگی کے جونقوش میں ان میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد یااعتکاف یا مجابد ہوا قبہ میں اپناوقت گذارا کرتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ بھی بہت بڑادیندارتھا جو اس زندگی کو اس طرح بسر محمات انہی میں شمار کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکا مات کی پابندی میں زندگی کو اس طرح بسر کرتا تھا کہ رضائے الٰہی کا حصول ہو۔

انہوں نے زندگی کے کئی مرحلہ پر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں کو تاہی نہیں کی

بلکہ پوری دیانت کے ساتھ فرائض کواد اکیا۔

یہاں اس رخ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ مولانا کو سیاست میں بھی دلچیہی تھی وہ جمعیتہ العلمائے ہند کے سرگرم کارکن بھی رہے اوراک دور میں مسلم لیگ کے خلاف بھی رہے جس دور میں بڑے بڑے زعمان ملت نعروں کا شکار ہو کرا پیخ آباوا جداد کی دہلیز چھوڑ خیال وخواب کی جنت کی طرف چلے گئے ۔ صرف نیاز فتح پوری یا جوش ملیح آبادی کا ہی نام کیوں لیجئے ۔ حضرت مولانا شہیر احمد عثمانی " حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی جیسے ثقہ حضرات سے بھی لیجئے ۔ حضرت مولانا قادی طیب " جیسی شخصیت بھی پاکتان جسلی گئی تھی یہ تو حضرت شخ الاسلام کی زبر دست شخصیت کا اثر تھا یا اپنی خاندانی روایات کا فیضان تھا یا تھے۔ یہ تو حضرت 'کا اعجازتھا کہ وہ واپس تشریف لائے تھے ۔

"قاسمیت' کا اعجازتھا کہ وہ واپس تشریف لائے تھے ۔

مولانا وحید الزمال کو سارے سنہرے مواقع میسر تھے۔ حضرت مولانا شہیر احمد عثمانی ان کے خاندانی مشفق وسر پرست تھے اور وہ پورے اعزاز واحت رام کے ساتھ پاکتان میں کھے اور تھا نہ بھون کے کئی حضرات بھی پاکتان میں موجود تھے مگر مولانا وحید الزمال نے شیخ الاسلام کے اجھے اور سپے شاگر دکی حیثیت سے ہندو ستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور بہال کی ساست سے خود کو اس طرح سے وابت رکھا جیسے کنول کے بھول کا تعلق تجمیل کے پانی سے رہتا ہوئے اور منی جمعیت العلماء قسام کی مگر اسی سے ۔ وہ بعد میں جمعیت العلماء قسام کی مگر اسی ساسی نظریہ کی روایات کا نقط بھا اور شیخ سازمولانا مولانا قوی بردوان جردھایا تھا اور شیخ الہندم ولانا محمود الحن نے جے پروان چردھایا تھا اور شیخ الاسلام مولانا حین احمد مدنی 'مجابد مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی ، تیسس الاحرار مولانا صبیب الاحماد مولانا حین احمد مدنی 'مجابد ملت مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی ، تیسس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جیسے محرح میزرگوں نے اس کاروان فکرکو آگے بڑھایا تھا۔

مولاناوحیدالزمال کے سوانحی سلید کی آخری منزل ان کے معاشی سفر کا تذکرہ ہے۔ جیبا کہ عرض کیا گیامولانافن کے اعتبار سے خود کفیل تھے یعنی اگروہ جاہتے تو صرف کتابت سے ا تنا کماسکتے تھے کہ اُن کی ضرور بات کے لیے کافی ہوتا۔

لیکن کتابت کوانہوں نے منی حیثیت دی۔ دارالعلوم سے تحصیل علم کے بعدوہ رئیس الاحرار مولانا کابیہ الاحرار مولانا کابیہ الاحرار مولانا کابیہ تعلق ۱۹۵۹ء تک برقرار رہا۔ مولانا لدھیا نوی کے انتقال کے بعد پیسلد منقطع ہوگیا مگر کچھ ہی عصہ بعد دارد و کے مقبول ترین کی رسالے 'شمع'' کے مالک عاظم محمد یوست مرحوم نے ایک کتب خانہ مکتبۂ دینیات کے نام سے قائم کیا تھا۔ مولانا نے ان کے لیے کتابیں گھنی شروع کتب خانہ مکتبۂ دینیات کے نام سے قائم کیا تھا۔ مولانا نے ان کے لیے کتابیں گھنی شروع کتب خانہ مارس کے بعد مولانا دیو بندآگئے۔ بیعبوری دور تین برس رہا۔ دیو بندآنے کے بعد تصنیف و تالیت کا کام شروع ہوا۔ اور'' دارالفکر'' کافیام عمل میں آیا۔ مولانا خلیل امینی لکھتے ہیں:
مورس کی بنیاد ڈائی جی دیو بندگی جامع المقاصدادارے کی بنیاد ڈائی جی کامقصد تصنیف و تالیت نشروا ثاعت اسلامی اوراد بی صحافت کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فنسلاء وظلا کو جی عربی زبان کی شوق انگیزونتیج خیرتعلیم اورائی کے ساتھ ان کی تربیت بامقصہ تعلیم فی انتخاب میں انتخاب مقصد میں گذارنے کا شخور بیدار کرنا تھا۔

مولانا کی تصنیف و تالیف سے وابتگی کا ایک نموند دارالفگر سے مجلہ 'قاسم' کا اجراتھ اِسے اِس زمانے میں مولانا نے ایک معیاری دارالکتب بھی قائم کیا۔ جس کا نام مکتبہ کظامیہ تھا۔ اس کے لیے ایک متمول عالم مولانا شوکت علی خال مرحوم بھٹہ والے تھے اس کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی محتابیں منظرعام پر آئیں لیکن بعد میں یہ مکتب بند ہوگیا' میج

مولاناوحیدالزمال نے اپنی مشہور عربی لغت الق موں الحب یہ اسی زمانے سے ترتیب دینی سفروع کردی تھی۔ جب آپ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے ساتھ تھے اس کے دونول حصے یعنی عربی سے اُردواور اُردو سے عربی اسی زمانہ میں شائع ہوئی مولانا فیضل الرحمان ہلال عثمانی کے حوالہ سے مولانا خلیل امینی لکھتے ہیں:

'' ڈکشزی مرتب کرنے کاطریقہ یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے برابر سائڑ کے کاغذ کے پکووں پر الفاظ لکھتے پھران کو حرفوں کے حساب سے الگ الگ ڈبوں میں رکھتے جاتے ممکل ہوجانے کے بعدان کاغذ کے پکووں کو کا پی میں میں منتقل کرتے'' ی<sup>ا</sup>

يه بات قابل ذكر ہے كەخود كوز ، خو د كوز ، گرُوخو دگل كوز ، كى مثال مولاناوحب دالز مال کسپرانوی پرکمازکمسنیفی اور تالیفی زندگی پرمکل طور سے منطبق ہوتی ہے میؤ د ہ تیار کرنا۔اس مبودہ پرنظر ثانی کے بعداس کی کتابت کرنااور بیسارا کام موصوف خود انجام دیتے تھے۔اس سلسله کاایک واقعه مولاناا بوانحن باره بنکوی نے تحریر فرمایا ہے جس سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ كىيە صبر آزما' جال كىل اور جال گدا زلمحات سے مولانا كوڭذرنا پڑتا تھا خطے با كىت ابت كى بیچید گیول اور د شوار پول سے عام آدمی کسیا وا قف ہوگاو ہلوگہ بھی تم وا قف ہوتے ہیں جو ا ثناعت کے کام سے وابستہ ہوتے ہیں بس اس نکتہ کو تو صرف و ہی مجھ سکتا ہے کہ جس کا سابق۔ کاتب سے پڑا ہو یختابت ایک فن تھااوراب تو حضرت کمپیوٹر کی آمد نے اس فن شریف کو ماضی کی چیز بنادیا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ آج سے جالین برس قبل اس فن کے ماہرین کے ناز ونخرے شہر وَ آفاق تھے۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ کتابت کافن بڑی نزاکت اور بیچید گی کافن تھا اُس دور میں عموماً پہلے کاغذ پر کتابت ہوتی تھی۔اچھی ساہی China Ink کہلاتی تھی اس کی تیاری بھی ہرکس و ناکس کی بس کی بات بھی گھونٹنا بھی پڑتا تھا کٹھائی کا بھی استعمال کیاجا تا تھا کہ کا پیال بلیٹ جماتے وقت اُڑنے نہ یا ئیں پر تتابت کرنے کے لیے ایک خاص طسرزِ نشت ضروری تھی اوراسی لیے کا تب کی آ بھیں سب سے پہلے متاثر ہوتی تھیں ۔اور بہت حب لد اً سے چثمہ لگانا پڑتا تھا۔اس جان لیوا اور اعصاب شکن کام کی ان تفصیلات کو ذہن میں رکھیں اور پھریہ واقعہ پڑھیں ۔

مولاناا بوالحن باره بنكوى اييغ مضمون "شهيدناز ارباب تقوى" بين لكھتے ہيں:

پوری کتاب کی تر تیب اور صبر آز ما کتابت کے بعد جب کتابت شدہ کا پیال مرحوم کے مخلص اور بے تکلف دوست مولا نا فالد صاحب اعظمی کے کوہ نور پر ننگ پریس ( دہلی ) پہونچ گئی اور شائد ہفتہ عشرہ میں طباعت ہونے ہی والی تھی کہ صرف القاموس جدید کی کتابت شدہ کا پیال چوہے درمیان سے اس طرح کتر گئے کہ جیسے فاص اس کام کے لیے پلان بنا کرآئے ہوں کیوں کہ وہیں رکھی ہوئی متعدد کتابوں کی کتابت شدہ کا پیسال بالکل محفوظ رہیں مگر اس قسم کی باتوں کا مولا نا کی صحت پر کیا اثر پڑسکتا تھا مولا نا مرحوم ساری آفت رسیدہ کا پیسال وہاں سے باتوں کا مولا نا کی صحت پر کیا اثر ہوسوں پر بطور پیوند دوسسرا کا فذیجیاں کرنے کے بعد ان از سرنو کتابت مکل کرلی ہے۔

از سرنو کتابت مکل کرلی ہے۔

میرٹھی بھی آدھمکتے تھے جن سے مولانا کافی مانوس تھے اور جن کے جان لیواقسم کے فلک شکاف قبہ جمیشہ یادر ہیں گے وہ بھی عجب دورتھا جس کی اب صرف یاد ہی رہ گئی ہے نہ دفتر رہ گیانہ دوست واحباب کچھ تو غفرلہ ہو گئے اور باقی جو ہیں بالکل فالود سے کی شکل اختیار کر کے اوپر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں'۔

کان لے گئے باتی جعون الی الصفا اندس و لے میں ہے کہ الم کرباند ہے ہوئے کے الی سب یار بیٹے یں بہت آگے گئے باقی جو بیں تیار بیٹے یں

ان سطور کی روشنی میں اس دور کا پورانقشہ نظروں کے سامنے آجا تا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ مولانا اپنی تمام تروضعدار یوں سمیت اپنی شگفتہ پاکیزہ حیات کے ساتھ زندہ رہنا ہے تھے۔ چنانچہ اجتماعی کھانے کا پروگرام بے تکلف احباب کی محفل اس میں ہنسی کے چھوٹے ہوئے چٹے یہ بھی شامل تھے۔ مولانا ابوالحن بارہ بسنکوی بھی مولانا وحید الزمال کے بے تکلف احباب میں سے ایک تھے اور ہم بلیس وہم نوالہ تھے اور اگر صرف چائے مراد کی جائے وہم پیالہ بھی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

"ایک بار بہت رات تک کام ہوتار ہا اپا نک مولانا اٹھ گئے اور جا کر گرما گرم سلوہ کی پیٹ ہے آئے کہ ہم بہت دیر سے کام کررہے میں ''۔

علوہ کی ایسی گرما گرم پلیٹ کے پس منظر میں گھر والوں کی کوششیں اور معاشی مشکلات کے دور میں دیر رات تک کام کرنے والے شخص کی مشقت کے بارے میں کون موجے گالوگوں کو تو طوہ کی خوشبو اٹھتی ہوئی بھاپ کی لطیف سفید لہریں اور ذائقہ یادر ہے گا۔اس موقع پر بے اختیار ایک شعریاد آتا ہے۔ ع

#### میری روح کی حقیقت میرے آنبوؤں سے پوچھو میرامجلسی تبسے مسیرا ترجمہاں نہسیں ہے

لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ بھی ''مجلسی تبسم' نفیس اور متمدن زندگی کا پیغامب رہوتا ہے۔ ۔ ب کے درمیان بیٹھ کر قبقہ ہر دوش رہنا' اور چھلائتے ہوئے آنبوؤں کو روکنا' پاسِ ناموس عثق میں پلکوں تک آئے ہوئے اشکوں کو ضبط کرنا متوسط طبقہ کی سماجی زندگی کا بہت بڑا وصف ہے ۔ مولانا نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری سخت حالات' ماحول کا جبر' کثاکش سے بھری ہوئی حیات سے سات کھر کھاؤ' وضع داری' سفید پوشی' فاندانی پس منظران سب کا خیال رکھتے ہوئے وہ وہ زندگی کے طوفانی سمندرکواس طرح جھیلتے رہے جیسے کی خوشما توش میں مل کررہے ہوں ۔ ہوئے وہ زندگی کے طوفانی سمندرکواس طرح جھیلتے رہے جیسے کی خوشما توش میں مل کررہے ہوں ۔ معلم سے اُن کی گہری وابنگی' عربی زبان سے ان کا والہا یوشق اس دور میں بھی'' رہین صحمہ اے دوزگاز' رہنے کے باوجود برقر ارد ہا۔ یقینا آئیس دھمکا یا گیا ہوگا۔ ان سے حمد کرنے والوں نے مختلف راستے اختیار کئے ہوں گے۔

"مولانا کو دیو بندسے اکھاڑنے کی کوشٹس کی گئی دارالفکر میں کھڑکی کے راستے دھمسکی آمیز خطوط لکھ کر ڈالے گئے "ملے

مگر نه مولانا کے پائے ثبات میں لغزش ہوئی اور نہان کی استقامت میں فرق آیا۔وہ سپچے مومن کی طرح اسپنے عزم وارادہ میں اٹل رہے۔

فروری ۳۳ نیک کی ان کی زندگی سمندری جہاز کے پرندے کی بی ہے کہ وہ ادھسر
اُدھراڑ تا پھر تا ہے اور پھر جہاز پر آخر بیٹھ جا تا ہے۔ طالب علمی کے دور سے ۳۳ نیتک مولانا
منے تصنیف و تالیف کو ہی اپناوسیلہ کرز ق بنایا مختلف مثاغل میں ضرور مصروف رہے مگریہ
اعتبار نوعیت سب ایک ہی جیسے تھے ان کا مرکز ومحور عربی اور اسلامیات رہے وہ جسر حال
میں مخالف سمت سے آتے ہوئے طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دار العلوم دیوبند

میں علامہ محد ابراہیم بلیاوی کی وجہ سے دارالعلوم دیو بند میں تدریس کی ذمہ داریال منبھالنے کے لیے مولانا کو توجہ دلائی گئی۔

د یوبند کا جونظیمی ڈھانچ معلوم ہوتا ہے وہ ہندوستانی یونی ورسٹیوں سے کچھ مختلف نظر نہیں آتا جیسے یونی ورسٹیوں سے کچھ مختلف نظر نہیں آتا جیسے یونی ورسٹیوں میں جگہیں خسالی ہوتی رہتی ہیں اور اُن پر Ad-hoc یا Casual تقرر Appointment کرد ئے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہی لوگ عارضی یعنی Appointment اور پھر متقل حیثیت اختیار کر لیتے ہیں مولانا کے تقرر کے سلسلے میں مولانا خلیس ل امینی صل حب کا مندر جدا فتیاس بھر پوردوشنی ڈالتا ہے۔

"پانچ سالہ طالبِ علی میں ہمیشہ ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئے ادب واحت رام کے سلوک کی وجہ سے اساتذہ کے نز دیک مجبوب تھے فراغت کے بعدان کی علمی وفکری سرگر میال اساتذہ سے ففی نہیں ۔ دارالعسلوم کے قیام کے زمانے میں آپ کی صلاحیتیں طلباء اور اساتذہ کو متاثر کئے بغیر مذرہ سکیں اور دارالعلوم آپ کی آواز سے گو نجنے لگا۔ ارباب مل وعقد کو شد سے احماس ہوا کہ دارالعلوم میں عربی زبان اور طلبا کو تہذیب وثق فت کے سانچ میں دوران ہیں ۔ دُھالنے کے لیے مولانا کیرانوی ایسے میبوت فرزند کی خدمات حاصل کرنی ضروری ہیں ۔

چنانچاس وقت کے ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند....علام محمدابراہیم بلیاوی کی تحریر پرتقیم اسباق کے اجتماع میں اُس وقت کے اکابراسا تذہ نے مولانا کو یکم ذی قعدہ ۱۳۸۲ھ مطابق ۲۶ فروری ۱۹۹۳ء سے بطوراجیرا ساد دارالعلوم میں تدریس کی سفارش کی تا کہ حب ضابطہ مثابدہ کارکے بعد مجلس شوری سے با قاعدہ استاد منتخب کئے جانے کی سفارش کی جاسکے۔ علامہ بلیاوی ۱۹۷۹م شوال ۱۳۸۲ھ مطابق دس فروری ۱۹۷۳ء کومہتم دارار لعلوم کے نام ایسنے ضابطہ کے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

بگرای خدمت حضرت مهتم صاحب زیدمجد ہم

السلامليكم درحمة الله وبركانة! تقتيم اسباق كے اجتماع ميں جس ميں احقر اور جناب مهتم صاحب اورمولانا فخراكن صاحب مولانا بثير احمدصاحب اورمولاناظهوراحمدصاحب شريك ہوئے احقرنے یہ ذکر کیا تھا کہل شوریٰ میں اس کا تذکرہ بہت دنون سے آرہاہے کہ عربی تحریر وتقسر پر سے طلباعا جزنظرآتے ہیں مصر کے بھی علماءآ سے مگر اُن کے آنے سے بھی جو ذ وق مطلوب تھاوہ پیدانہیں ہوااور جو کچھ کامیابی ہوئی وہ کوئی خاص مرتبہٰ ہیں کھتی اسس کی زیاد ہ تر وجہ یہ ہے کہ علمائے مصر اُر دونہیں جانتے اس پرغوروفکر کرتے ہوئے یہ تجویز سامنے آئی کہمولوی وحیدالز مال کیرانوی دارالعلوم کے فاضل میں اوراکن کوارد و کی تحریر وتقریر میں اچھی مہارت ہے۔ان کی استعداد پرنظر کرتے ہو سے جلس کو امید ہوئی کہ اس سلسلے میں وسیع خدمت انجام دے سکیں کے نیزمختسرنصاب جوافریقی طلباء کے لیے تجویز کیا جار ہاہے اس میں سے کچھ تعلیم بھی ان کے میر دکر دی جائے۔سب کی رائے سے یہ بات طے ہوئی کہ سریدست یکم ذی قعدہ ۱۳۸۲ ھرطابق ۲۷ فروری ۱۹۶۳ء سے ایک سال کے لیے بمثا ہرہ ایک سو دس رویئے بحیثیت اجیران کورکھ لیا جائے۔ایک سال کی کار کر دگی پرنظسر کرنے کے بعسد ملازمتِ متقلہ کی حیثیت میں ان کے درجہ اور گریڈ کے تعین کے ساتھ بلس شوریٰ سے تقرر کی منظوری حاصل کی جائے گی۔حب قاعدہ تنقید فرمادی جائے۔احقر کی بیرائے بھی ہے کہ افریقی طلباء کی علمی واخلاقی نگرانی بھی مولوی صاحب موصوف کے متعلق خارج اوقات میں کر دی جائے اور اس کامعاوضہ کم از کم پر پیاس رو پیدما ہوار ہونا جائے ۔اور اس معاوضہ کی ادائیگی اہل فقظ والسلام . افریقہ کے ذمہ ہوگی۔ محدا براہب 19/1./IMAr

چنانچہایک سال کے بعد بس شوری منعقب دہ سولہ رجب ۱۳۸۳ھ مطالق چار نومبر ۱۹۶۳ء مولانا کوتر قی کے ساتھ با قاعدہ استاد مقرر کیا گیا۔ <sup>ط</sup>

مله و ، كو ، كن كى بات نور عالم خليل امينى ص ١٣٠ ـ ٣٣ ـ ٣٣ ـ ٢٦

حضرت مولانا کی تعلیم و تدریس سے دلچپیوں کے بارے میں عرض کیا جا جا ہے۔اس سلیے میں وہ کس طرح طلبا کا ذہنی پس منظر تیار کرتے تھے اور کس طرح اُن کے ذوق و شوق کو آگے بڑھانے کے لیے ممیز کرتے تھے اس کا ایک بلکا سا فا کہ حضرت مولانا محدا سرارا کحق قاسمی کے اس اقتباس سے لگا یا جاسکتا ہے ۔حضرت مولانا تحریری فرماتے ہیں:

"دارالفگرتو قایم ہوگیا تھا جدید عربی زبان وادب کی تعلیم وتمرین کے لیے ۔۔۔۔۔لیکن و ہال طلبہ کی اخلاقی ' نہنی اور فکری تربیت بھی کی جاتی تھی اہم کمی موضوعات پر مباحث کاسلسہ بھی تھا' طلبہ کو تعلیم کے مقاصد اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جاتا تھے۔ اس طرح دارالفکر کا فیض یافتہ ہر طالب علم کی اعتماد اور فکری شعور و آگئی اور ذہنی بالید گی اور احماس ذمہ داری کا پیکر بن کر باہر آتا تھا اوریہ دراصل سب کچھی فیض تھا حضہ دت الا ستاذ کا جواس ادارہ کے بانی اور روح رواں تھے۔ انہوں نے دارالفکر کے ذریعہ مردم خیزی اور کر دار مازی کی ایک مہم شروع کی تھی اور اس مہم کو کا میا بی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ان کی سازی کی ایک مہم شروع کی تھی اور اس مہم کو کا میا بی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ان کی فیس ان کی میں فرازیوں سے نوازا تھا'' اخلاق کر یمانہ تھادل در دمیں ڈو با ہوا تھا۔ فضل جہدو ممل کی سرفرازیوں سے نوازا تھا'' اخلاق کر یمانہ تھادل در دمیں ڈو با ہوا تھا۔ ذہن کثارہ تھی ۔ طلبہ کے ساتھ انکر میں بے پناہ وسعت تھی خیالات جدت طراز لیکن شریعت پر مضس بوط خوت تھی ۔ طلبہ کے ساتھ باپ جیماسلوک کرتے تھے۔ ط

حضرت مولانا کے اس تقرر سے طلباء کو ایک نئی روحانی زندگی ملی اور مولانا بھی تمسام صنفوں کون ۶۷ تک تنہا پڑھاتے رہے ۔ ین ۹۸ میں مولانا کو درجہ وسطی الف میں ترقی ملی ۔ پھرین ۷۹ میں درجہ علیا میں ترقی دی گئی اورین ۷۷ میں عربی زبان وادب کے ساتھ صدیث کی دومشہور کتابوں طحاوی شریف اور نسائی شریف کا درس بھی دیا۔

اس رو دادِسفر پرتبصرہ آئندہ باب میں ہوگا۔ مولانا کاطرز تدریس ان کااور طلب اے کے درمیان رابطہ ان سب پرآئندہ باب میں گفت گو کی گئی ہے یہال صرف بیوش کرنا ہے کہ ان کی نخی ذاتی اور شخصی زندگی کا جومعاشی پہلوتھا جس میں مختلف نوعیتوں کے کام کرنے ہوتے تھے۔ ان سب کوسمٹ سمٹا کرایک جہت اور ایک سمت ملی گئی۔

یه بهماری شفیق ایتاد مولانامحمداسرارالحق قاسمی مشموله ترجمان دارالعلوم مولانا کیرانوی نمبر ۱۱۸ ـ ۱۱۷

مولانانے ابرس تک پوری احساس ذمه داری علمی وقار اور تدریس کی تمام تر نزائتوں کے ساتھ درس دیا۔ ۸۰ سے ۸۳ تک وہ جثن صد سالہ اور کیمپ کی سیاست اور دوسر ہے بھیڑول میں الجھادیئے گئے لیکن تدریس سے ان کی وابتگی پرکوئی اڑنہیں پڑا۔آخری برسول میں سکدوشی سے پہلےان کارویہ وہی رہاجوایک باعمل اورصاحب کردارشخص کا ہونا ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض سے کو تاہی ہمیں برتی ۔ان کا کرداران کی قوت تھا طلب ء سے ان کی والبتكي اوران كےمنفر دطرز تدريس نے انہيں پورے دارالعلوم ميں ممتاز حيثيت عطاكي تھي۔

زندگی کاوہ سفر جون ۳۰ میں شروع ہوااورمولانا جس ماحول میں یلے بڑھے اس کا ایک سرسری جائز ہیش کیا گیا۔ان کی نشو ونما میں اوران کے مثاغل اورمصر وفیتوں میں ہمیشہ ایک پہلونمایاں رہااوروہ پیکہزندگی کو'یک رخا'نہیں ہونا جائے بلکہ شخصیت کو ہمہ جہت ہونا عاہئے وہ اپنی تمام تر گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایک بہترین دوست اعلیٰ پایہ کے مدرسس ' شفیق باپ ٔ رقیق بھائی' مثالی شوہراور دیو بند کے دائرے سے بکل کرملت کا در در کھنے والے انسان تھے انہوں نے خود کو غالبَ کے اس شعر کامصداق بنالیا تھا کہ:

> رگول میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے مذیبے کا تو پھے راہو کیا ہے

انہیں اس کاعرفان تھا کہ قطرہ خون جگر' مِل کو دِل بنا تا ہے اورنغمہ کوسر مدیت عطا کرتا ہے۔اب اس کی خاطر جو کچھ بھی ہوا سے تو'انگیز' کرنا ہی پڑے گااس قطرہ خون حب گر کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمناؤل اور اپنی آرز وؤل کی قتل گاہ اپنی آنکھوں سے بجتے ہوئے دیکھی کیکن وه السم مقتل آرز و ميس گئے \_ بقول حضرت مولاناسيد سلمان ندوي ":

> ہسزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ اکے قطسرہ خول جورگِٹ گلو میں ہے

بابسوم

مولاناوحب دالزمان محيثيت مدرس

## مولاناوحب دالزمان بحيثيت مدرس

مولانا وحیدالزمال کیرانوی کادارالعسلوم دیوبند کے تدریسی عملہ سے وابستہ ہونا اُن کی زندگی کاوہ اہم موڑ تھا جس نے اُن کی تصنیفی اور تالیفی جہت کو حیات ِ تازہ بخشی اور اُن کے ادبی ذوق کی تشکین کاسامان بھی فراہم کیا ِ تقریباً اٹھا میس برس تک وہ تدریس سے وابستہ رہے اور اُن کے اگر کچھ مخالفین تھے بھی تو انہوں نے بھی اس کااعتر اون کیا کہ مولانا ایک بہت رین مدرس بلکہ مثالی مدرس تھے ۔

اُن کی تدریسی زندگی پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ ضروری معسلوم ہوتا ہے کہاں پر بھی تصورُی سی گفتگو کرلی جائے کہ تدریس ہے کیا ۔۔۔۔؟ ہم جب انگریزی کا لفظ Education استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کی وسعت کیا ہے۔۔۔۔؟ کیا مغربی تصورات معلم اور مدرس کے درمیان کوئی خطِ امتیاز تھینچتے ہیں ۔۔۔۔؟

### تدريس وتعليم كافرق:

علم کے معنی ہیں پہچاننا کیتین کرنا 'جاننا' مر بوط کرنا 'ادراک کرنا۔ معلم وہ ہوتا ہے جواس محمل میں طالب علم کی مدد کرتا ہے۔ علم اشیاء کا بھی ہوسکتا ہے فارج میں بھی ہوسکتا ہے یعنی کوئی فردا شیاء کا بیا کئی مدد کرتا ہے۔ علم اشیاء کا محلم حاصل کرسکتا ہے ۔ علم حاصل کرنے کے لیے فردا شیاء کا یا کئی رخ کا یا کئی شعبہ کا علم حاصل کرسکتا ہے ۔ علم منابدہ اور تجربہ دونوں سے کام لیا جاسکتا ہے یہ دونوں مل کے مطالعہ کی منزل تک لے آتے میں ایس علم اور آگئی میں فرق ہے ۔ علم میں صبط ونظم نا گزیر ہے ۔ علم منتشر نہیں ہوسکتا بلکہ مختلف بے میں ایس علم اور آگئی میں فرق ہے ۔ علم میں صبط ونظم نا گزیر ہے ۔ علم منتشر نہیں ہوسکتا بلکہ مختلف بے

ترتیب اجزاء کو مرتب کر کے ایک واضح شکل وصورت دیتا ہے۔ آگہی کے لیے بیضر وری نہیں ہے کئی شخص ہوائی جہاز کی ہے کئی شخص ہوائی جہاز کی پرواز کے اوقات جان سکتا ہے کہ فلال شخص آگہی رکھتا ہے کیکن بیآگہی صرف پرواز کے اوقات جان سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلال شخص آگہی رکھتا ہے کیکن بیآگہی صرف پرواز تک محدود رہے گی ہیی چیزاس کے علم کا حصداس وقت بن جائے گاجب ہوائی جہاز کے فلام پرواز کو مر بوط و مرتب کرے گا۔

علم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کا بھی ہوسکتا ہے علم کے لیے"معسلوم" کا وجو د لاز می ہے۔لین اپنی ذات کاعلم حاصل کرنے کے لیے معلوم کی تلاش ضروری نہیں ہے اکتشمنطقی الجھادے سلجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ'' خداعالم ہے'' یہسسریہ موال ہوتا ہے کہا گروہ عالم ہے تو وہ کون سامعلوم ہے جواس سے پہلے سے وجو درکھتا ہے تو بہی سمجھایا حبا تا ہے کہ وہ اپنی ذاتِ كاعالم ہے چوں كەانسان كوخلافتِ الهميہ كے منصب پر فائز كيا گياہے اس ليے ايسي بلندو مرتبه تصخصیتیں بھی ہیں جواپنی ذات کاکس مدتک علم کھتی ہیں ۔ بیعلم مراقبہ،مکاشفہ اوراستغراق سے حاصل ہوتا ہے۔اس کے لیے سی معلول کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح جا ہے اپنی ذات کاعلم ہویاا شاء کاعلم ہویا طبیعات یا حیا تیات 'سماجیا ۔۔۔' ریاضیات یا مجالیات وجدیات کاعلم ہو۔طالب علم کے لیے علم کا ہوناضر وری ہمیں ہے۔ مگر تدریس تغلیم سے الگ ہے یہ درس سے بنا ہے درس کے معنی ہے بیق 'اور راسة ' کتاب کو یاد کرنے کی طرف متوجہ ہونا۔مدرسس کے لیے کچھے چیسنزیں لازمی ہیں۔مشلأ مدرسه۔ درس حاصل کرنے والا' درس حاصل کرنے والے کے لیے مدرس اور طب ریقه میزریس سے باخبر ہوناضروری ہے۔

# عربی مدرس کی خصوصیات:

مدرس کے لیے پیجی ضروری ہے کہ وہ درس حاصل کرنے والوں کو خطاب کرے اور

اک اعتبار سے مدرک میں قوت ِ اظہار ضروری ہے۔ جھے تقریر وتحریر دونوں صورتوں میں ظاہر۔ ہونا جاہئے۔

اظہارکے لیے تریل ناگزیرہوتی ہے مثلاً کوئی بہت اچھامقردہ اور زبردست قوتِ اظہار کھتا ہے لیکن جس زبان میں وہ تقریر کر رہا ہے وہ زبان منسکرت ہے اور سننے والے جسمع اظہار رکھتا ہے لیکن جس زبان میں وہ تقریر کر رہا ہے وہ زبان منسکرت نہیں جانتا تو یہ قوتِ اظہار تریل وابلاغ سے عاری ہے ۔ ترسیل وابلاغ سے عاری ہے ۔ ترسیل وابلاغ کے بغیر کئی کی قوتِ اظہار بہت اعلیٰ ہی لیکن وہ بیکار مخض ہے ۔

مدرس مين قوت إظهاراس نج سے ہوكداس مين تريل وابلاغ بھي ہو \_ كها گياكه:

تكلم الناس على اقداد عُقولهم

اب اگرمدری ابتدائی عربی جانبے والے کو طرفۂ متنبی اور ابونواس کے اشعار مجھانا شروع کردے گاتو نتیجہ معلوم .....!

اسلیے یہ کہا جا تا ہے کہ صاحب علم وضل ہونا اور بات ہے اور اچھ امدر سہونا اور بات ہے۔ اچھامدر س وہی ہے جو اپنے علم وضل کو اپنے طالب علموں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوا س کے لیے اُسے اپنے طالب علموں کی ذہنی سطح تک آنا پڑتا ہے بھر دھیسر سے دھیرے طالب علموں کی ذہنی سطح تک آنا پڑتا ہے بھر دھیسرے دھیرے طالب علموں کی سطح کی نا ہمواری کو ہموار بناتے ہوئے اسے ترفع عطا کرنا ہوتا ہے۔

مدرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انگریزی کالفظ Ethas کامصداق ہو یعنی جس بات کا درس دے رہا ہواس کی شخصیت سے اس کی تصد یاق وتو ثیق ہوتی ہواس لیے اُسے اسپنے طالب علموں کے سامنے اعلیٰ ترین اخت لاق کا نمونہ بن کر آنا پڑتا ہے ۔ان خوبیوں کا عربی زبان کے مدرس کے لیے ہونا ضروری ہے حالا نکہ دوسر سے علوم وفنون کے لیے بھل اس کمی تھی زبان کی تدریس کے لیے بی صفات نا گزیر چیٹیت رکھتی ہیں لیکن خصوصاً عربی زبان کے لیے کچھ باتیں خاص طور سے بہت اہم ہیں۔

عربی زبان مذہبی تو نہیں ہے اس لیے کہ ذبان بھی مسند نہی نہسیں ہوتی مگر ایک مذہب کی مقدس تر بن نختاب اسی زبان میں نازل ہوئی ہے بیضرور ہے کہ عربی جانے والے زیاد ہ تر سلمان میں لیکن دوسر سے مذاہب کے لوگ بھی عربی کے جانے والے ہیں مثال کے لیے ایک ہی نام کافی ہے اور وہ ہے معلوف میحی کا جس نے عربی کی زبردست لغت المنجد تر تیب دی ہے ۔ اس طرح یہ تو نہیں ہے کہ عربی خاص مملک یا مذہب کی زبان ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عربی بولنے والے اور پڑھنے والول کی اکٹریت مسلمانوں کی ہے اور اس کو جہ سے عربی جانے والول کی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اس کی وجہ سے عربی جانے والول کی ہے اردو میں اس کے لباس طور وطریقہ آد اب نشت و برخاست انداز گفتگو سب پر ہی نظر پڑتی ہے ۔ اردو میں کا درس دینے والوا ہے تقدس کی وجہ سے سماج سے ذراا لگ تھلگ سا ہوجا تا ہے ۔ اردو عربی کا درس دینے والا اسپنے تقدس کی وجہ سے سماج سے ذراا لگ تھلگ سا ہوجا تا ہے ۔

دوسرے ممالک کے لیے نہیں کہا جاستا ہے مگر ہندو متان میں دورِ حاضر کے حالات کے تخت یہ ضروری ہے کہ عربی کام سے الگ تھلگ نہ ہو بڑا ابوار ہے۔اس کی شہرت عام میں مذصر ف یہ کم نفی بہلونہ ہول بلکہ وہ ایک باضابطہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوا در طالب علم اُسے دیکھ کرفخرموں کریں۔ مواور طالب علم اُسے دیکھ کرفخرموں کریں۔

اس طرح عربی کامدرس ایسا ہونا چاہئے جوابینے طالب علم کواپنی ذات اور شخصیت سے

### عربی کی طرف متوجه کرسکے۔

ہرمدری کے لیے یہ نسسروری ہے کہ وہ اپنے موضوع کے سلسلہ میں ترغیب وتشویات پیدا کرسکے صرف اسباق بتادینا مقامات حریری کے کچھشکل مرطوں کی تشسریج کر دینا 'اصول وفقہ یا کلام کے سلسلے میں بتادینا یالبیدوعنتر ہ کے اشعار کی عارفانہ تو جہہ کرنا یااحب دیث کے اتساد کے لیے جرح وتعدیل سے کام لینا ۔۔۔۔ بیٹک پیسب ضروری ہے مگر مدری اور کامیاب مدری کا کام بہیں پرختم نہیں ہوتا اس کا فرض منصبی ہے کہ اپنے طالب علم کے اندروہ ترقب وہ لگن وہ ظوم وہ ذوق و شوق اور عربی زبان کو اپنانے کی وہ تمن او آرز واور زبان کے سلسلے کی تمام نز اکتوں اور نفاستوں کی وہ شمع روثن کرد ہے جو طالب علم کے دل و دماغ کو ہروقت منور بھی رکھے اور وہ طلم من مزید کا نعرہ لگا تے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔

عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دستار نفسیلت جب سرِ اقدس تک پہونچتی ہے اور کلا وعلم میں سند کا طُرّ ولگ جا تا ہے تو عربی کامدرس اپنے کو اس دنیا کی مخلوق سمجھنے کے بجائے چرخ چہارم سے اتر اہوا مرغِ زریں سمجھنے لگتا ہے۔اس طرح کا مزاج تکبر تبحریا جے انگریزی میں Academic snobory کہا گیا ہے زبان وادب کے مدرس کے لیے سخت مضر ہے۔

مغرب کامزاج تدریس کے لیے سخت ناسازگار دہا مغرب تدریس نہیں جاتا صرف تجربہ گاہ میں آلاتِ ومثینوں سے کام لینا جاتا ہے اگر خور کیا جائے تو دانشوری کی تمام تر روایات کے باوجود مغرب نے دنیائے انسانیت کو اپنے مثابدے سے باخبر کیا تجب رہ گاہیں دی ۔ ہمارے یہاں جو کام ہے کرتے تھے اور جو کھیل کو داور تفریح کی شکل تھی یا کنکو ہے اور پیٹنگے ہمارے یہاں جو کام ہے کرتے تھے اور جو کھیل کو داور تفریح کی شکل تھی یا کنکو ہے اور پیٹنگے انہوں نے ای کو آسمان میں آئن و فولاد کی ایک باضابط شکل دے کر انسانیت کی تخسریب کا ایک ذریعہ بنادیا سے مغرب کا طرز تدریس کتاب سازی پر زور دیت ہے کر دارسازی پر نور دیت ہے کر دارسازی پر نور دیت ہے کر دارسازی پر خور دیت ہے کر دارسازی پر خور دیت ہے تھیں ۔ ہیں کہیں مشرق میں ہمارے مدرسے ہماری پاٹھ شالا میں کر دارسازی پر زور دیت تھیں ۔ عربی میں تدریس کے اصول وہ تو ہوں گے ہی جو کہ دوسری زبانوں اور ادبیات کے عربی میں تدریس کے اصول وہ تو ہوں گے ہی جو کہ دوسری زبانوں اور ادبیات کے

تدریس کےاصول ہیں ۔اس سلمہ میں اہم فکرین نے اس موضوع پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے جو کچھ ہے وہنن ہے متن سے باہر یہ کوئی دنیا ہے یہ کوئی معنی کامیدان ہے ۔صداقت وں کا سلما صرون متن ہے معنی متقل نہیں ہوتے بلکہ دنیائے معنی نسانی رشتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تدریس میں یہ ضروری ہے کہ پروفیسر دریدہ کے ان افکاروخیالات سے باخبر ہونا جاہئے۔وہ کہتا ہے کمٹن ایک روگز رہے جہال سے معنی کے قافلہ گزرتے رہتے ہیں ۔جو کچھ ہے و ہٹن ہے متن سے باہر کوئی دنیا نہیں ہے اور اس لیے ادبیات کے مدرس کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ متن سے واقت ہومتن کے سیلی نظام سے باخبر ہواور یہ جانتا ہوکہتن کے معنی وتفہسے کے لیے یہ ضروری ہےکہ متن کی تدریس دوطرح سے ہو نمبرایک متن کی ایک قتم وہ ہوتی ہے جوتحریری ہوتی ہے یعنی بیتن صرف لکھا جاسکتا ہے متن کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جوصرف تقریری ہے ان دونوں کے درمیان بڑا نازک اورلطیف فرق ہے مدرس کو اس سے باخبر ہونا چاہئے۔ای کے ساتھ تدریس میں یہ بھی ضروری ہے کہ حتی الامکان متن کو دلچیپ انداز میں پیش کرنے کے ليے ثاء اندلب ولہجہ سے احتناب کیا جائے لیکن اندازِ بیان خٹک مذہو۔اس لیے کہ پہلی صورت میں متن کاروح القدس حجابات تِشبیبه واستعاره میں گم ہوجائے گااور درسی صورت میں وہ اتنا بے کیف و بے جان ہوجائے گا کہ طالب علم ہے کیفی اوراکتا ہے محسوں کرے گاا چھامدرک ہمیشہ اییے بیان کواظہار معلومات کے ذریعہ دلجی اور پُرکشش بنا تا ہے۔ا گرمتن کی تشعریج میں د وسرے موضوعات یا بین کلیاتی موضوعات Interaction) Interdisciplinary)سے مربوط کر کے ان میں باہمی تفاعل پیدا کرنا جاہئے ۔حضرت مولانا نے تدریس کے سلسلہ میں عملی طور پر اجھوتاطریقہ اختیار کیاتھ او ہ اس بنیادی نکتہ سے باخبر تھے کئی بھی زبان کی ادبیات کے تفہیم کے لیے اسی زبان کاوسیلہ اظہار ہونا چاہئے چنانچیء کی زبان وادیبات ہوں مقامات ِحریری ہو یا پھر دور تہ حدیث شریف بھی مولانا عربی کو ہی وسیلہ ً اظہار بناتے تھے ۔اس سلسلہ میں محترم نورعالم للله الميني نے اس طرح خراج تحسين پيش كيا ہے ۔ لکھتے ہيں:

"عربی زبان کی تدریس کا جوسیقداور طریق خزانهٔ قدرت سے اُن کو و دیعت ہواتھ۔

برصغیر بلکہ بیرون ملک میں بھی عربی زبان کے بہت کم تدریس کے جے میں آیا ہوگا"۔

ہم ہرگزیہ بیس کہتے کہ مولاناعلم وضل میں یاادب و زبان کے گہر سے مطالعہ میں سبھوں
سے بڑھ کرتھے کیوں کہ خود اندرونِ ملک بہت سے فاضل گرامی وسعت مطالعہ اور ذوقِ
زبان وادب میں اُن سے بہ درجہ ہافائق میں لیکن جو چیز مولانا آ کو دوسروں سے بالکل
ممتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه که درس تھا اللہ ممتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کو درس تھا اللہ ممتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کو درس تھا اللہ ممتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کو درس تھا اللہ معتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کا درس تھا اللہ معتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کا درس تھا اللہ معتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کی درس تھا اللہ معتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیارا 'خوب صورت' آسان ترین اور مفیدترین طریقه کی درس تھا اللہ کے دی ترین طریقہ کی معتاز کر دیتی ہے وہ ان کا پیار ا

## السنادى الاد في كاقيام:

مولانانے تدریس میں اس کا بھی لحاظ رکھا کہ تدریس اور درس کاسلیہ منظم طریقہ ہے ہو اور اس کی اجتماعیت برقرار رہے مولانا نے النادی الاد بی کی تشکیل اس لیے کی تھی مولانا ندیم الواجدی لکھتے ہیں:

''ان دنول دارالعلوم میں عربی زبان سیکھنے کا شوق کافی بڑھا ہوا تھا' بے شمار طلباء القراۃ الواضحہ کے اجزاء مبقاً بڑھنے میں مصروت تھے۔ایتادمحترم نے عسر بی زبان کی ترویج وانثاعت کے مقصد سے طلباء کومثق و تمرین کی سہولتیں بہم پہنچے نے کے لیے'' النادی الادبی'' کے نام سے ایک المجمن قائم کر کھی تھی'۔ میں

'السنادی الادبی' کے مختلف شعبے تھے ایک شعبہ امداد باہمی کا تھا جس کے ذریعہ نادارطلباء کی مدد کی جاتی تھی۔ ایسی تحریک تھی جو کر دارسازی پرزور دیتی تھی۔ یہاں یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محملا اور نالندہ ہو یا کوفہ بغداد' بخارااور سات مو پچاس عیموی تک مدینہ منورہ میں ایک ایک عالم کے درس گاہ میں طلباء کی کثیر تعداد ہوتی تھی اور وہ درسگاہ سے مدینہ منورہ میں ایک ایک عالم کے درس گاہ میں طلباء کی کثیر تعداد ہوتی تھی جس نے یوروپ مکل کرانسانی شخصیت کو سنوار نے کے لیے نکلتے تھے بھی وہ کر دارسازی تھی جس نے یوروپ کی نشاۃ الثانیہ میں ابن رشد جیسے قسفی کے ذریعہ تعاقل پندی کی روح دوڑادی تھی۔ اس تناظر کی نشاۃ الثانیہ میں ابن رشد جیسے قسفی کے ذریعہ تعاقل پندی کی روح دوڑادی تھی۔ اس تناظر

ک وه کوه کن کی بات من: ۷۱-۲۷، ادارهٔ علم وادب دیوبند که ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی ص ۱۳۵

میں عربی زبان کی تدریس کے سلد میں ہندوستان کا جائزہ لیا جائے وصورتِ حال بہت ہی خوش گوار چھی گذشتہ دوسو ہرس میں عربی زبان کی تدریس اس کے فروغ پورے ہندوستان میں اس کی وسعت پراچھااڑ نہیں پڑا۔ میکا لے کے طرزِ تدریس کی وجہ سے مقامی زبانیں بالحضوص ہماری کلا یکی روایات کی امین زبانیس ہمٹی و سکر تی گئی ۔ لوگوں میں ایک دہشت بھیلادی گئی اوروہ لوگ جوفتویٰ دیا کرتے تھے اُن کے خلاف سرکاری فتویٰ جیلنے لگے ان کی سرگرمیوں پر پہرے بٹھادسے گئے یہاں تک کہ ۱۸۵ میں شکست خوردہ ہندوستانی 'زخمی و مجروح نا تواں ہندوستان عربی سے جب دور جور ہاتھا تواس خاک سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شکل میں ایک بدر جلیل نے اپنے عمل سے ایسا صور پھونکا جس سے منصر ف خاک دیو بندکاذرہ ذرہ جاگ اسک بر جلیل نے اپنے عمل سے ایسا صور پھونکا جس سے منصر ف خاک دیو بندکاذرہ ذرہ جاگ اسکا بلری دوڑگئی۔

وقت کے ساتھ ساتھ تصورات بھی بدلے وہ چھوں کے صاحبان والے مدرسے وہ ٹاٹ
اور چٹائیاں بھی بدلی اور عربی کی تدریس کے لیے کئی دارالعلوم (یونی ورسٹیاں) وجود میں
آگئیں ۔ ہمارے حیدرآباد میں بھی اور ندوی پھلواری شریف دیو بند جیسے مراکز پرعربی زبان علم
وادب کے ذریعہ بہت سارے علوم کی تدریس کا سلما بھی سشروع ہوا کچھ دیواریں گری کچھ
دروایتی درس گاہوں میں جہال مغربی طرز تدریس رائج ہے وہاں بیشک اہل علم و
فضل آئے انہوں نے لوگوں کوعربی کا درس حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیالیکن یہ معاشرہ کی بد
نسیدی تھی کہ ہرسطح پرعربی کی مدد سے بہتر ڈویژن بہن نے کے باوجود طلبہ وطالبات میں عربی
نسیدی تھی کہ ہرسطے پرعربی کی مدد سے بہتر ڈویژن بہن نے یادہ توود طلبہ وطالبات میں عربی
اس میں ملمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں بہین زیادہ تر لوگوں کا مقصود منشا عربی کی معرفت
اس میں ملمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں بہین زیادہ تر لوگوں کا مقصود منشا عربی کی معرفت
اور زبان کی تحسیل نہیں ہے وہ صرف اس لیے عربی سی تھنا چاہتے ہیں کہ ظیمی مما لک میں 'ویزا''
ملنے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے نتائن دیال گریں گے توانہیں سمیٹنے کے لیے
ملنے کے بعد جب ملازمتوں کے درخت سے نتائن دیال گریں گے توانہیں سمیٹنے کے لیے
ملنے کی ضرورت آئے گی اور 'باتف' سے یہ خبر بھیجنا پڑے گاکہ فلال تاریخ کو آرہے ہیں۔
ملنے کی ضرورت آئے گی اور 'باتف' سے یہ خبر بھیجنا پڑے گاکہ فلال تاریخ کو آرہے ہیں۔

لیکن ان صبر آزما عالات اور حوصله شکن ماحول میں بھی وہ چراغ روثن ہے جن سے ہوائیں کی کرچلتی میں ۔اورایسےلوگ بھی ہو ئے میں جوعر بی زبان کے ایسے بے مثال مدرس ثابت ہو ہے کہ آج بھی اُن کے کارنامے متعمل راہ میں ۔ایسے ہی لوگوں میں مولاناوحی دالز ماں محیرانوی تھے۔

راقمۃ الحروف نے حضرت مولانا کونہیں دیکھا نہ اُن سے درس لیاکسی مدر سس کے بارے میں کچھ لکھنے کا حق اسی کو ہے جس نے درس لیا ہو لیکن اُن کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اُن کی شخصیت میں ایک مثالی مدرس کے اوصاف نظر آئے ۔اور چونکہ خو دبھی تدریس سے وابستہ ہول اس لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور مسائل کو سلحھانا پڑتا ہے ۔عام طور سے کہا جاتا ہے کہ آزادی کے بعد درسگا ہول اور جامعات میں طالب علموں نے بھی ہرطرح کی آزادی حاصل کرلی \_ بسااوقات توالیبی خبریں پڑھنے کوملتی میں وہ''سکی امتاد''جس کاغالبؔ نے ذکر کیا ہے وہ اُنتاد کے بجائے ٹا گرد کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔وہ اُنتاد جسس کے لیے ہمارے ہندوستان میں یہ''پرمپرا''(روایت) تھی کہ گرو سے گو دند کا سُراغ ملیّا تھااور گرو دکشا کے لیے اکلو جیسے ٹا گرد ایناانگو ٹھا کٹوادیتے تھے اسی مہان بھارت میں اب اخبارات کی سرخیال اکثریہ بتاتی میں کہا متاد کی بےحرتی بطورفیش اختیار کی گئی مگرامتاد کی شبہے اگر واقعی مدرس کی ہےتو یہ بات بلاخو ف تر دید کہی جا سکتی ہے کہ طالب علم ہویا بڑے سے بڑا سیاست دال ہو یاا پینے وقت کامانا ہواد بنگ و جابڑتخص ہوٴعلم کے سامنے سب کے سر جھک جاتے ہیں ۔ مولاناابوالحن بارہ بنکوی اس سلسلہ میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں:

"مولانامرحوم نے دارالعلوم کے ایک بڑے جوش نوجوان اور باڈی بلڈرقسم کے لیے ڈرکی ا اعاطہ مولسری ہی میں سب کے سامنے پٹ ائی کر دی تھی اور و کئی سے ند د بنے والا نوجوان مولانا کے سامنے اس طرح سر جھکائے مارکھار باتھ اجیسے کوئی چھوٹا بحب کئی شرارت پراپنے والدین سے پٹتا ہے'' یہ ط

ط ترجمان دارالعلوم مولاناوحيدالزمال كيرانوى نمبر ص ٢٩

اور پیرعب و دبد به جسم کار ہین منت نہیں ہو تابلکہ اس پس منظر میں عسلم کی حب لالت و دیانت اورخو دانتاد کے کر دار کی رستواری اور شائنگی کو دخل ہو تا ہے۔

اسلامیان ہند کی نہایت ہی ممتاز ومعروف شخصیت حضرت مولانا قانسی مجاہدالاسسلام قاسمی ٌ تحریر فرماتے ہیں:

"مولانا وحید الزمال کیرانوی برزادی برزادی در الله کی رہنمائی اوران کی تربیت میں منصرف کے مثال کردارادا کیا بلکہ تعلیم و تربیت کی ایک نئی طرح ڈالی ان کے ہزاروں شاگرد شائعگی اورسلیقه مندی کانمونه بن کرہماری امت کے نونہالوں کو بتانے سنوار نے میں اہم کردارادا کردے ہیں "۔ ط

### آمے جل كر لكھتے ہيں:

"مولاناوحیدالزمال کیرانوی خضسرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی صاحب کے بعسد دارالعلوم کی تاریخ میں شاید ہملی شخصیت تھی جس نے "رجال سازی" اور" فر دسازی" کا ایسا کارنامہ انجام دیا جے بھی فراموش نہیں کیا جاسکے گا"۔ تا

یہ اُن حضرات کا بتصرہ تھا جنہوں نے مولانا کے معاصرین کے حیثیت سے اُن کے شاگرہ ول کے زبانی اُن کے بارے میں سنااورایک تاثر قائم کیااور پھرلکھاانہی کے سلامیں حضرت مولانا عبدالوحیہ حیدرآبادی کا یہ اقتباس ملاحظہ ہوجس سے مولانا کے طسرز تدریس پرجمی رفتنی پڑتی ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض وہ بے حداہم گوشوں پرتوجہ دیتے تھے جے اکتشر اساتذہ نظرانداز کردیتے ہیں یہ اہم گوشہ درست مخرج کے ساتھ الف ظری ادائے گئی ادائے گئی مولانا عبدالوحیہ گھتے ہیں:

ادب کے علاوہ دیگرعلوم وفنون پران کی اچھی نظرتھی ۔جس فن کی مختاب پڑھانے کو دی گئی اس کاحق ادا کر دیا مجھی کسی طالب علم کوشکی کااحساس نہ ہوتا تھے امگر جب' حماسہ' اور مثنبی

ط ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر ص ۲۶ ته ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر ص ۵۳

جیسی اد بی کتابیں پڑھایا کرتے تھے تو سمال باندھ دیا کرتے تھے اردو میں تمجھاتے سمجھاتے بھی بھی اشعار کی شرح عربی میں کرنے لگتے ۔ میں نے عسر بی کے مشہور ادیبول اور عالمول کوعر بی میں خطبات دیتے 'تقریریں کرتے اور گفتگو کرتے سامگر جو روانی شگفتگی اورالفاظ کی صحت کے ساتھ ادائیگی کااندازمولانا کونصیب ہواتھاو ہ ثاید ہی کسی کونصیب ہوا ہوگا۔مولانا کی زبان سے بکھرتے موتیوں کی کھنکھنا ہے جی زبان کے آمرانه کبجہ اور طنطنہ کامنہ بولتا ثبوت بیش کرتی تھی۔ایک دن ہم سب ساتھی حمسا یہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا سے کسی غیر دری موضوع پر بات چیت حب ل رہی تھی اجا نک مولانانے پہلوبدلا اور کتاب کاورق النتے ہوئے عربی میں بولنا شروع کردیااور ایک ایسے موضوع پر بولنے لگے جس کا درس سے کوئی تعلق یہ تھا و ہ اخبارات اور رسالوں میں جوغیراخلاقی مضامین ثالع ہورہے ہیں اُس سےقوم کےافراد اورمعاشر ہپرمنسسر ا ژات مرتب ہور ہے ہیں'' ۔ یہ موضوع تھااوروہ اپنی گرج داربلٹ بدآواز میں روال ہو گئے ۔ یہ سمال دیکھ کرطلبہ بھی پہلومنبھال کربیٹھ گئے چند کمات کے بعد ہم کیادیجھتے ہیں کہ بہت سے عرب مہمان درس گاہ کے سامنے دروازے کے پاس مبہوتی کے عالم میں کھڑے مولانا کو تک رہے ہیں گویاا نہیں یقین نہیں آر ہاتھا کہاس روانی کے ساتھ بھی کوئی ہندی عالم عربی زبان میں کسی موضوع پر بول سکتا ہے مولانا تلفظ اور لفظوں کی صحیح ادائیسکی کابہت خیال رکھتے تھے چنانچےاُن کی ذہنی نظر سے باریک سے باریک پہلوہمی نہیں چھوٹما تھا خاص طور سے و واس کا خیال رکھتے تھے کہ زبان میں تلفظ اورلفظ کی تحصیح مخنسرج کے ساتھ ادائیس گی بہت بڑا کر دارا دا کرتی ہے۔امسس لیے انہوں نے ہمیشہ کو مشش کی کہ طلباء عربی بولنے میں اس طرح کی غلطی نہ کریں کہ جلیل ذلیل ہوجائے۔ مولاناعبدالوحيد حيدرآبادي لكھتے ہيں:

''اُن کے شاگر دول میں شاید ہی بنگالی بہاری بھوچپوری شاگر دایرانج نظا ہوجسس کی روز''ش'' درست منہوئی ہو۔حیدرآبادیوں کے خالوسب قالویس بدل گئے تھے'' \_ ط

ملة ترجمان دارالعلوم مولاناوحيدالزمال كيرانوي نمبر ٢٠١٢،١١٠

دوسرول میں صلاحیت منتقل کرنا' قوت عمل کو بیدار کرنامختلف علوم وفنون پرعر بی میں اظہار خیال کرنا۔اس سلسلہ میں ندیم الواجدی لکھتے ہیں :

اس سے انداز ولگا یا جا سے کہ حضرت مولانا کے طرزِ تدریس کا بنیادی تصوریہ تھا کہ طلاب میں تحریص اور تغیب پیدائی جائے جو کام اساتذ ہ تقریر سے لیتے ہیں اور بھی بھی یہ ہوتا ہے کہ تقریر طالب علموں کے سروں سے گذر جاتی ہے حضرت مولانا نے تقریر کے ساتھ ساتھ بالکل ہی نیااور د کچپ انداز اختیار کیا تھا اس وقت اعلیٰ تعسیم کے لیے مغرب نے ایک لفظ ایک وقت اعلیٰ تعسیم کے لیے مغرب نے ایک لفظ ایک درس اس کا برحل مناسب اور مسلی ایجاد کیا ہے مدرس اس کا برحل مناسب اور مسلی طریقہ کی طرح نمونہ بنا کر پیش کر ہا تھا کہ اس کے طالب علم بھی اس سے متاثر تھے اور موضوع مفتوں تک زندہ رہتا تھا۔

مزیدوضاحت کرتے ہوئے جناب ندیم الواجدی لکھتے ہیں:

'' مجھےاچھی طرح یاد ہےکہ ہماری القراۃ الواضحہ کا پہلا جزوآ خرسال تک چلتار ہا۔ پھر کتا بی تعلیم پر ہی فتاعت نہیں تھی ہم اس بن کے دوران اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے جلنے پھرنے اور بنے تک کے آداب کی تھے ۔ درس گاہ میں کیسالباس پہن کر آئیں کس طرح سلام كرينا اگردرسگاه مين تاخير سے آئے بين توباہر كھرے ہوكركس طسرح اجازت لين كس طرح بیٹھیں مبق کے دوران امتاد کوئس طرح مخاطب کریں مدیہ ہے کہ کمرے میں کس طرح رین بازاروں میں کس طرح جائیں دو کانوں سے کس طرح خریداری کری مطبخ سے کھاناکس طرح لا میں پیاوراس جیسی تمام باتیں ہماری تعلیم کا حصہ بن گئی تھیں اور پیایک ایساسلیتھاجوہم سب کے لیے نامانوس تھا'لیکن یہ باتیں ایسی تھیں کے لیے نامانوس تھا'لیکن یہ باتیں ایسی تھیں کے طبیعت خود بخود ان کی طرف مائل ہوتی تھی۔ پھرا متادمحترم کے کے بولنے کاطریقدان کی گفت گو کا اندازان كيمجهانے كااسلوب دل ميں از جانے والے الفاظ بھى ايرالگتا جيسے سارے بدن ميں نیزے از گئے ہوں اور جھی دل کو برف کی سی ٹھنڈک اور پھولوں کی سی خوسشبوملتی مجھی اليي حرارت نصيب ہوتی جيسے شعلے بھڑک اٹھے ہوں ۔ وہ جاد وگر تھے الفاظ سے ايہا سحر کرتے کہ سننے والا اپنے دل و دماغ پرسے قابوکھو دیتا۔وہ ایک سحرطراز شخصیت کے مالک تھے ان کے ایک تھنٹے کے بیق نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کردیا تھا اور آہمتہ آہمتہ ہم اینے ارد گرد کے ماحول میں امتیاز پاتے جارے تھے یہ تھا امتاد محرم کی ٹا گردی کا پہلاسال ۔اوران کی ساحری کے زیراثر آنے کی ابتدا''۔ ط

یدایک شاگرد کا تا ثر ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ موصوف اسنے امتاد سے بہت زیادہ متا ثر تھے اور تا ثر کی ادائیگی میں جذباتی ہوگئے ہیں اگراسے جذبا تیت شلیم بھی کرلیا جائے تو جوطسر زر تدریس ہے اس کے بئی نکات سامنے آتے ہیں مشلا حضرت مولانا اپنے طالب علموں کو صرف تدریس ہے اس کے بئی نکات سامنے آتے ہیں مشلا حضرت مولانا اپنے طالب علموں کو صرف "کرم کتا بی 'بنانا نہیں چاہتے تھے اور طلباء کی پوری شخصیت کو سنوارنا چاہتے تھے خصیت کے ان اجزاء میں رفتار وگفتار مجلج سے کھانالا ناوغیر ہمی شامل تھے۔

اسی طرح کے خیالات کا اظہار حضرت مولاناو حیدالز مال کسیسرانوی کے بھی ٹا گر دول

نے کیا ہے۔اُن کی ساحری کے زیرا اڑ آنے کی ابتداء کے بعداس سلسلہ میں یکھنا ضروری ہے كمولينا كى كتاب القراة الواضحه" كے تينول اجزاء ان كے ماہر تعليم ہونے كابين ثبوت میں۔اسےمولینا کےطویل تجربہ کا حاصل کہا جاسکتا ہے اس میں اسباق کی تسیاری میں انہوں نے تعلیم کی عصری تہج کی رعایت ملحوظ رکھی ہے سلمان طلبہ کی نفسیات اوران کے مخصوص ماحول کو بھی ذہن میں رکھا ہے ۔ تعلیم کے دشواراورائتادینے والے طریقول سے اجتناب کیا ہے مہل سے دشوار کی طرف نہایت منطقی انداز میں پیش رفت کی ہے اسباق کی بنیاد صسروری نحوی قواعد پر کھی ہے اوران کی ترتیب میں عملی ضرورت کواساس بنایا گیاہے۔ ہر مبق کے بعد مفید متقیں دی گئی میں \_اورمثالوں کے ذریعہ طالب علم کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ و ہ اس طرح کے جملے اپنی طرف سے بنائے۔ایک مبن میں صرف ایک ہی قاعدہ پر اکتفا کیا گیا ہے اوراس کے ساتھ کسی اور قاعد ہے کو خسلط ملط کرنے سے گریز کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی سبق تر کیب اضافی کے قاعدے پرمبنی ہے اور اس سے قبل تر تھیب توصیفی پرمبنی کوئی سبق نہیں گزرا ہے تو اس بین میں کوئی ایساجملہ ہیں دیا گیاہے جوسفت وموصوت کے قاعدے پرمبنی ہو۔اس طرح طالب علم کاذبن ایک بیق میں صرف ایک ہی قاعدے پر مرکوز رہتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کی تیاری کے پیچھے جو ذہن ہے وہ ایک تجربہ کار ماہر تعلیم کا ہے جس کی گرفت تعلیم کے میدان میں زمانہ کی نبین پر بہت منسبوط ہے اور بہی و جہ ہے کہ یہ کتاب سالہا سال سے منصر ون مدارس بلکہ متعدد یونی ورسٹیوں اور کالجول میں داخل نصاب ہے اور آج تک کوئی دوسری مختاب اس کی جگہیں لے سکی ہے۔ داخل نصاب ہے اور آج تک کوئی دوسری مختاب اس کی جگہیں لے سکی ہے۔

ان کے نامور شاگرداوردورِ عاضر میں خودا پنی جگہ پراستاد کامرتبہ رکھنے والے 'حضرت مولانا اسرارالحق قاسمی کے قول کے مطابق ایک عام رائے حضرت مولانا کے سلسلہ میں یہ ہے کہ اپنے علمی اور عملی کارناموں کی وجہ سے مسلمان ان میں متقبل کامولانا علی مسیال "کی جلوہ گری دیکھ دہے میں' وہ گفتارو کردارد ونوں کے غازی میں اوران کی جرأت مندانة تحریریں بہت بڑا

سرمایہ میں ۔ حضرت مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ مولانا وحیدالز مال کیرانوی پر ہمارے سفیق استاذ کے عنوان سے اپنے تاثرات قلم بند کئے ہیں ان کے مضعون سے جمع جمتہ اقتباسات اس لیے پیش کئے جارہے ہیں کہ اس سے دوتصویر یں بنتی ہیں پہلی تصویراس شفیق استاد کی بنتی ہے۔ ہی کی کو امتول کے ساتھ لائق سٹ گرد کو آداب شاد کی بنتی ہے۔ ہی کی فیضان نظر نے مکتب کی کرامتول کے ساتھ لائق سٹ گرد کو آداب شاگردی سے اوراس تصویر میں اگرا کی سرخ استاد کی می وقب را حب لالت شفقت اور دیگر صفات کا ہے تو اس میں دوسرارنگ شاگرد کی سعادت مندی بلند کرداری اوراحیان شاسی کا مجمی اندازہ ہوتا ہے۔

''مولانا وحیدالز مال کیرانوی کی آمدے وہ نیاانقلاب بریا ہوگیا۔عربی زبان وادب کی نئى بهارآ گئى نئى نصابى ئتابين نياطريقة تغليم نيااسلوب بيان تدريس وتدريب كانياطسرز آلات درس كااستعمال اوقات كى تجديد وتقسيم اورمناسب ومفيداستعمال سے ايك نسيا ماحول پیدا ہوا جس میں ذوق مطالعہ کو فروغ ملنے لگا یو بی زبان میں قلمی جرائد کاسلیلہ شروع ہوا' عربی خطابت وصحافت کے میدانوں میں طلبہ کی فطسسری صلطیتیں پروان چِد صنے لکیں ء بی خطاطی کے فن کوعروج بخثا گیا۔عربی مجلہ 'دعوۃ الحق''کا جراء ممل میں آیا جس کے ذریعہ عربی زبان میں طلبہ کی کمی ادبی فکری اور صحافتی صلے احسیتوں کاعوامی مظاہرہ شروع ہوا۔ دنیائے لغت میں تہلکہ مجادینے والا''اردوع بی''اور''عسر بی اردو'' لغت حضرت الامتاذ" كاللمي شاہ كار بن كرسامنے آيا جس سے استفاد و كرنے كے بعد طالبان علوم میں نیاولولہاورنیا جوش پیدا ہوا نظم وضبط اور ڈسپلن کی زندگی پرزور دیا گیااور دیکھتے ہی دیجھتے اس کے دکش مناظر ہرطرف نظر آنے لگے ۔ در دمحوں کرنے اور در دبانٹنے کا مزاج پیدائیا گیااورمواسات ومواخات کے چٹمے اُبل پڑ ہے۔ا کرام واحت رام اور عقیدت ومجت کادرس دیا گیااورا شاذ وتلمند 'ہم عصر وہم درجہ جیسے رشتول کے تقدس میں انو کھا نکھارآ گیا۔اوریہ سب کچھوہ'' نیانعلیمی انقلا ہے''ایسے دامن میں سمیٹ کرلایا جو حضرت الاستاذ "كى تشريف آورى سے مادر كى دارالعلوم ديوبنديس بيا ہوا تھا۔حضرت الانتاذ "في دارالفكر" ميس طلبه كي كردارسازي كي جومهم محدود بيمان پرسشروع كي هي -

انہوں نے اس مہم کو یہال منصر ف جاری کیا بلکہ اس کو مزید وسعت دی ۔ انہوں نے موم کی بتی کی طرح ہمیشہ اپنے جسم وجان کو پھلا یا'' ۔ اللہ

تدریس کیلئے کہا جاتا ہے کہ مدرس وہی ہوسکتا ہے جومندر جہذیل شعر کامصداق ہو۔ جلا کے متعل جان ہم جنوں صف سے جلے جوگھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ جلے

کتابیں دارالمطالعہ میں بھی پڑھی جاسکتی ہیں بین رٹنا کوئی بڑی بات نہسیں اگر دورِ حاضر کی ٹیکننیکل تعلیم ہے تو فارمولے یاد ہوں اُن کے اطلاق کا ہز آتا ہواور تحب ربہ گاہ میں الات و مشینوں کے ذریعہ ان کے بارے میں سیکھ کرا یجاد واختراع کے باغ لگائے جاسکتے ہیں مگریہ" نونہال" آگے جل کرا چھے انسان بھی بنیں گے یعنی یہ کتابیں پڑھنے سے ہی ہسیں اسے گایہ تو علامہ اقبال کے شعر کی صحیح تفہیم سے آئے گا۔

محبتِ اہل صف اُنورو سُسرور دھن۔ مسرخوسش و پرموز ہے لالہ اسب جو

اتناد کے ساتھ ٹاگردول کے جولمحات گزرتے ہیں وہی درحقیقت محبتِ اہل صفاکے مصداق ہوتے ہیں اوراکن سے ٹاگرد صرف کتابی درس نہیں لیتا بلکہ انسانیت کے وہ رموز سیکھتا ہے جو کتاب کامقصد ہوتا ہے ۔اخوت مساوات ہمدردی مصیبتوں میں کام آنا کشادگی قلب وسعتِ نظر ..... یہ وہ خصوصیات ہیں جوعلم کامقصد ہے اور جن پر حضسرت مولانا کے درس میں عملی تربیت دی جاتی تھی اس سلملہ میں مولانا اسرار الحق قاسمی لکھتے ہیں:

"اورانہوں نے اپنے طلباء کی زندگیوں میں حیات نواورنئی تازگی پیدا کی۔ ایسنا آرام وراحت قسر بان کیااور اپنے طلبہ کے لیے زندگی بھسر کی راحتوں کاسامان مہیا فرمادیا۔ انہوں نے اپنی ملمی وانتظامی مصر وفیتوں کے پر بچوم دور میں بھی اپنے طلبہ کے فرمادیا۔ انہوں نے اپنی می وانتظامی مصر وفیتوں کے پر بچوم دور میں بھی اپنے طلبہ کے

فلاح وبہبود کی ایکموں پر برابرغور کی جس کی ایک مثال "صندوق الاسعاف" کا قیام ہے۔ یہ ایک باہمی امدادی سوسائٹی کے طرز پر مالی فنڈ کا پہلا سکر پئری مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی مالی امداد فراہم کرتا تھا۔ راقم السطور کو اس مالی فنڈ کا پہلا سکر پئری مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی خودیں طلبہ ذات طلباء برادری کے لیے مرجع و ملجاء بن گئی تھی۔ ان کی مجت اور عقیدت کی جودیں طلبہ کے دلوں میں گھری ہوگئی تھیں۔ ہر طالب علم ان کے قدموں پر اپنی جان پخماور کرتا تھا جس کا زیردست مظاہرہ دارالعلوم دیو بند کے ہنگامہ کے موقعہ پر رامنے آچکا ہے۔ آج ان کی خریب این تعداد میں ملک اور بیرون ملک می خریب این میں سے گئا اہم کے نہر بیا ہے حیات میں اپنی بہتر صلاحیت و الے طلبہ بڑی تعداد میں ملک اور بیرون ملک مختلف شعبہ ہائے حیات میں اپنی بہتر صلاحیت و اس کے بھی تربیت یا فتہ اپنی بہتر کا در گئی کے مختلف شعبہ ہائے حیات میں اپنی بہتر صلاحیت و اس ان کی تربیت یا فتہ اپنی بہتر کا در گئی کے مرق در میں بران کے منت مناسب اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کے بھی تربیت یا فتہ اپنی بہتر کا در گئی کے ہرق دم پر ان کے منت مناسب اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کی زندگی کا گھنا اور خنگ بار سایہ اٹھ چکا ہے لیکن فیا سے کہاں کو منور کرتار ہے گائی شعبہ بالے حیات ہیں میں ان کی زندگی کا گھنا اور خنگ بار سایہ اٹھ چکا ہے لیکن ان کی یادوں کا پراغ ہمیشہ جلتار ہے گا اور اپنی ضیا پاشی سے دِلوں کو منور کرتار ہے گا" و کا کھنا کی المی الرحمان راز لکھتے ہیں:

ہمارے علی ادارل نے فارغ التحصیل حضرات کی مزید تربیت و آبیاری کی طرف فاطرخواہ تو ہنیں دی جس کی وجہ سے دونوں جانب اس قدر کا میابیاں ہمیں ملیں جتنی مل سکتی تھیں وہ می و دینی رخحان و مزاج جوادارے کی چہار دیواری میں پروان حب ٹر ھتا ہے اس کی اگری و دینی رخحان و مزاج جوادارے کی چہار دیواری میں پروان حب ٹر ھتا ہے اس کی اگری زندگی میں مسلسل آبیاری ہوتی رہ تو بہت سے گوہر ہائے ثاہوار جوفکر معاش اور ناقد رئی ایام کی دست برد کا شکار ہوجاتے ہیں اس سے محفوظ رہ کرقوم و ملت کی صحیح رہنمائی ناقد رئی ایام کی دست برد کا شکار ہوجاتے ہیں اس سے محفوظ رہ کرقوم و ملت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام د سے سکتے ہیں ۔ دراصل صالح تنظیم اور اجتماعی روح ہی انسانیت کی مربعندی کا ذیخہ ہے۔ ابن خسلدون اسپنے مقدمہ تاریخ میں برابراس طرف تو جد دلاتے سربلندی کا ذیخہ ہے۔ ابن خسلدون اسپنے مقدمہ تا دیخ میں ایک ہزار متحد و منظم با مقصدا فراد کی قت کہیں زیادہ ہوتی ہے بقول شاع :

مله ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر ص۱۱۹ مینه ۱۱۸ ترجمان دارالعلوم ص۲۱۵

ایک ہوب میں تو بن سکتے میں خورش<sup>یر س</sup>سیں''

ای کے ایک اچھاا تاد اپنے طلبہ کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور اگر بچے کہا جائے قو اس کی حیثیت طلبہ کے لیے ایک دوست ایک عالم اور ایک رہنما کی ہوتی ہے ۔ سقراط اپنے ثاگر دول سے اکثر سوالات پو چھتا تھا اور اکثر ان کے جوابات بھی خود و ہی دیتا تھا۔ کیوں کہ جب ابتاد سوال کرتا ہے تو ثاگر دسو چنے پر مجبور ہوتا ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں اور طلبہ کے ذہن و دماغ کی گر ہیں گھلتی ہیں۔

لکن برسمتی سے آج کے دور میں اساتذہ یہ مجھ ہی نہیں پائے میں کہ طلبہ کا بھی اپناذہ ن ہے اوران میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ نیج آبیشتر او قات اساتذہ اپنی علمی تمکنت میں طلبہ کی رائے کو مکسر خارج کردیتے میں یاان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہئے کہ طلبہ کی رائے بھی کئی بارغور وفکر کی نئی رامیں کھول دیتی ہے کیوں کہ تدریس کے عمل کے ساتھ ساتھ درس کاعمل بھی چلتار ہتا ہے۔

اکٹراسا تذہ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ طلبہ فتی نہیں ہیں۔ اسباق میں دلچینی نہیں لیتے ہیں یا آج کا تعلیمی نظام امتخانات پر منحصر ہے جس میں اشاد کو ایک معینہ مدت میں تعلیمی نصاب ممکل کرنا ہوتا ہے ۔ لہندااستاد کے پاس طلبہ میں دلچینی ولگن پیدا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے یہ حقیقت بھی ہے ۔ لیکن اسا تذہ کو طلبہ میں لکھنے پڑھنے سے دلچینی ولگن پیدا کرنے کے ممل کو ایک چیلنج کی طرح لینا جائے۔

برنارڈ ثاہ نے بجا کہاتھا کہ ہم میں سے جو بہتر ہوں گے وہ استاد بنیں اور باقی جہاں جانا چاہیں جائیں ۔

ملک اور دنیا کے مالات اور ضرور تول کے پیش نظر تخلیقی صلاحیت ذہانت اور کمال کااعلیٰ ترین معیار ہماری درس و تدریس کی منزل مقصو دہونی چاہئے تخلیقی صلاحیت انسانی زندگی کا انمول خزاینہ ہے اور تمام نمایال ایجادات اور کامیا ہول کے پس پشت بہی کار فر ماہے۔ یہ غلط فہمی بنہ وکہ کیقی صلاحیت پر چند مختب اشخاص کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ یہ بنیادی خدائی عطیہ

مختلف درجات میں ہر فرد میں موجود ہوتا ہے۔اب ایسے ذرائع وجود میں آگئے ہیں جن کے ذریعے اس جھپے ہوئے خزانے کو دریافت کیا جاسکے اوراسے تی دی جاسکے نخلیقی صلاحیتوں کو جلاد سینے والی تدریس روایتی طریقے سے مختلف ہوتی ہے۔اول الذکر طریقۂ تدریس کو اپنانے کا حوصلہ وہی استاد کر مکتا ہے جسے اینے مضمون پر عبور حاصل ہوا ورجو بھر پور تیاری کے ساتھ جماعت میں داخل ہو۔

ذہبن طلبہ قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔اساتذہ سر پرست بلکہ پورے معاشرے کی ذمبہ داری ہے کہ وہ طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو ہیجانیں اور تدریس کے نئے طریقوں جدید وسائل تعلیم اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے انہیں فروغ دینے کی کوششش کریں۔

یہ حقیقت بھی ذہن نین رہے کہ موجود ہ زمانہ ما بقت ور تی کا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہی لوگوں کی پذیرائی ہور ہی ہے جو اپنے مخصوص میدان میں کمال کے اعلیٰ ترین مقام پر میں مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسکول کو مختلف سر گرمیوں کا ایسا مرکز ہونا چاہئے جہال طلاب کی صلاحیتیں فروغ پائیں اُن کی ذہانت کو جلا ملے ۔ وہ مسلم کے اعلیٰ معیار کو چھوسکیں ۔ ضابطوں کی بے جا جکو بندیوں اورخوف کے ماحول کے بجائے کھلے ماحول میں اپنی پنداور میلان طبع کے مطابق اُن کہ اور اورخوف کے ماحول میں اپنی پنداور میلان طبع کے مطابق اکتتابِ علم کریں اور اپنی شخصیت میں نکھار لائیں ۔

ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری درس و تدریس اوراسکول کی تمسام سرگرمیاں نیکی شرافت تہذیب ثانتگی اورانسانیت کی اعلیٰ قدروں کی بنیباد پراسدار ہوں ۔ انسانی اقدار سے محروم تعلیم معاشر سے کو بڑی تیزی سے پستی میں لے جائے گی۔

جس طرح اہل دولت کاسب سے بڑا سرمایہ ہونے اور چاندی کا انبار ہوتا ہے اور وہ اپنی شاخت و بیجان کے لیے خوب صورت کاریں زرق برق لباس ثنا ندار عمارتیں اور دل ہلاد سینے والی ثنان و شوکت کا مظاہر ہ کرتے ہیں ۔۔۔۔ ایک معلم اور مدرس کی بیجان و شاخت اُس کے شاگردوں سے ہوتی ہے بلکہ تی یہ ہے کہ اس کا پورا کرداراس کے شاگردوں کودیکھ کر مجھے میں

آجا تا ہے۔ مثلاً اگراچھا اُنتاد ہے اور جو کچھٹمی سرمایہ رکھتا تھااسے اپنے ٹا گردوں تک پہنچا سکا ہے تو یقینا اس میں علمی بخل اور خت نہیں تھی اور یہ اُٹل سچائی ہے کہ اگر کوئی خسی ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبہ میں مظاہر مَهٔ خست کرے گا۔ ایسے اسا تذہ بھی میں کہ جہیں اگر کوئی نایا ہے کتاب مل جاتی ہے تو وہ اپنے ٹا گردول کو اس لیے پڑھنے نہیں دیتے کہ وہ کل اپنے برابر بیٹھ کراُن سے برابر کی سطح پر بحث کر سکتے میں یعنی خست کے ساتھ جذبہ حمد بھی ہے۔

لیکن اعلیٰ ترین اُمتاد ان کثافتول سے دور ہوتا ہے وہ صرف ایک بات جانتا ہے اور وہ
یہ کہاس کے پاس جو ملمی سرمایہ ہے وہ اُسے اپنے شاگر د تک پہنچا دیتا ہے اس سلم میں اُس
کی شخصیت کا ادراک ای وقت ممکن ہے جب اس کے شاگر داس کے بار سے میں یہ وچتے
ہول کے امتاد نے سارا ممی سسرمایہ ان تک پہنچا دیا مولانا کے ایک اور شاگر دکے تاثر ات
ملاحظہ ہول ۔

جناب ندیم الواجدی کے تا ژات اس سے پہلے پیش کئے جاچکے میں کیکن یہاں اُن کا تناظراور سیاق بدلا ہوا ہے۔

 لاتعداد ثاگردوں کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ محض تعلیم حاصل نہسیں کررہے ہیں بلکہ ایک رقم دل ہمدرد اور مزاج ثناس باپ کے سایہ عاطفت میں پرورش پارہے ہیں اپنے طلباء سے ان کالگاؤ ان کے مثاغل پر گہری نظر ان کی اصلاح وز بیت کے لیے جہد سکل ان کے ممائل سے دلچین ان کی پریثانیوں میں اضطراب یہ امتاذ محت رم کی ایسی خصوصیات میں جوروایت کے اسپر اساتذہ میں ناپید ہیں۔ ہر طالب علم ان سے انتہاب کو اپنے لیے سرمایہ افتخار محصتا تھا 'اور جس نے ان کے دامن میں پناہ لے لی اسے یہ احساس سر شار کرجا تا تھا کہ وہ حالات کی تیز دھوپ سے نج کرایک ایسے درخت کے سایے میں آگیا ہے جس کی ثافیں گھنی اور جس کی ہوائیں خنک میں۔ ط

#### النادى الادني:

اُتاد جہاں علم کی جا گیرتقیم کرتا ہے اور کردار سازی کیلئے اسے تی بھی برت بڑتی ہے ویں اُس کا یہ خوشگوار فریضہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹ گردول کے لیے ابنی شفقتوں کے خزانے لٹا تار ہے اور اس طرح وہ اسپنے سٹ گردول کے لیے ابنی شفقتوں کے خزانے لٹا تار ہے اور اس طرح وہ استاد بھی ہوتا ہے اور ایک مہر بال باپ کی طرح مشفق بھی ..

اُتاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طالب علموں میں تحریک پیدا کرے اُن کی پوشد ہ صلاحیتوں کو اُبھارے اور انہیں مثاغل میں اس طرح مصروف رکھے کہ وہ صراطِ متقیم سے مٹنے نہ پائیں دورِ حاضر کے مغر بی ماہرین تعلیمات کا یہ کہنا ہے کہ طلباء میں جو انحراف پینداندوت ند دانداور غیر کی رجحانات جو پیدا ہورہ میں انہیں کا یہ کہنا ہے کہ طلباء میں کیا گیا ہے۔

مولانا وحید الزمال آس نکتہ سے باخبر تھے اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے النادی الاد بی کا ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ طلباء کی طرف سے طلباء کا ادارہ تھا اس ادارہ کے مؤسس مولانا نور عالم غیل امینی تحسر یہ فرماتے ہیں:

"النادى الادنى بنيادمولانا" نے ١٩٤٣ء (١٨٨ه على كھى تھى \_اس كامقصد

مله ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبرص ۱۲۹ ندیم الواجدی کامضمون'' کچھ حقالُق کچھ تا ژات''

ہر چندکد دراس عربی زبان میں تقریر و کوسریر کی مثق اور عربی زبان کو مدرسوں کی زندگی میں ایک زند و زبان کی حیثیت سے استعمال کرنے کی تحریک پیدا کرنا تھا، لیکن مولانا میں ایک زخیر ذبی بخلیقی صلاحیت اور مربیا نظیات نے اس کو ایک جامع ترین مدرسہ بنادیا تھا۔ طلبہ یہاں وہ سارے اسباق پڑھتے اور ہوش و فرد کے ساتھ یاد کرتے تھے جن کی انہیں آج' دارالعلوم میں اور کل دارالعلوم کے باہر کے معاشروں میں ہر جگہ ضرورت تھی اور جنہوں نے ان کی زندگی کی چولیں درست کر دیں۔ ان کے خیالات میں وسعت پیدا در جنہوں نے ان کی زندگی کی چولیں درست کر دیں۔ ان کے خیالات میں وسعت پیدا زنگ دور ہوا نویے کا سلیقہ آئے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر دم کھانے کا سبق ملا انتظامی اور تی صلاحیتیں اجا گر ہو میں اور کھانے ملا انتظامی اور تی صلاحیتیں پر دوان چرہیں میز بانی اور مہمان نوازی کا گر معلوم ہوا خدمت اور محت اور محت کے خوگر سینے ضبر و ثبات کی لذت انہیں معلوم ہوئی جن سلوک ہمدر دی غم خواری عدل ومیاوات ایثار وقر بانی اور اسلامی اخلاق پر عمل شجر ہے کی راہ سے جان گئے کے

انہوں نے النادی کے ختلف شعبہ قائم کئے تھے اور طلباء کی ہرطرح سے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اس کے سالانہ اجتماعات ہوتے تھے اس کا ایک بڑا شعبہ تحریر سے متعلق تھا جس میں خامل طلباء عربی زبان میں مضمون نگاری اور مقالہ نگاری کی مثق کرتے تھے مضمون نگاری سے جو طلباء دلچیں رکھتے تھے انہیں مختلف زمرول میں تقیم کرتے تھے اور ہر زمرے کا جو رسالہ ہوتا تھا اس کا ایک مدیر ہوتا تھا اور ایک نائب مدیر اور کچھا اراکین ادارت ہوتے تھے یہ سارے رسائل ایک مقررہ تاریخ پر دیوار پر چہال کردئیے جاتے تھے اس سے ایک پہنتھ دو کا جو الی کہا وت تھے کتابت اس طرح آجاتی میں کہا وت تھے کتابت اس طرح آجاتی تھی کتابت اس طرح آجاتی تھی کہ ہرگروپ کو اپنار سالہ خود کھی کردیوار پر چہاں کرنا ہوتا تھا اور اس کی صوری کیفیت ایسی ہو کہوں دورد کشن ارجاذب نفر ہو۔

السنادی کے دوسرے شعبول میں مالیات امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبہ بھی تھے۔ کھے السنادی سے دوسرے شعبہ بھی تھے جس سے کہ طالب علم ہروقت مصروف رہتا تھا اس سلسلہ میں مولانا نورعالم میں المینی لکھتے ہیں:

دوسری طرف طلبہ بھی ہر چیز کو چیرت انگیز سرعت کے ساتھ اس لیے سیکھ جاتے کہ مولانا ہیں کی طرز ہمت افزائی ہی کچھ ایسی ہوتی کہ اُن کی خوابیدہ صلاحیتیں آنافاناً بیدار ہو جب تیں۔ انہیں محسوس ہوتا کہ وہ بڑے لائق و فائق آدمی ہیں وہ است کچھ کر سکتے ہیں جو ماضی میں بڑے بڑے اوگ نہ کر سکے مولانا ہے الفاظ ایسے مواقع پر سدھائے ہوئے تیرکی مانند ہوا کرتے وہ سیدھا دل میں پیوست ہوجاتے 'سننے والے کی نیند حرام ہوجاتی اور حرکت و ممل اور سے خوابی و تکان کی لذت کے ماسوا 'ہرلذت سے اس کادل اچاہے ہوجاتا:

## تیرے نفس ہے ہوئی' آتش گل تب زر مرغ چمن! ہے ہیی' تب ری نوا کا صلہ

ہمارااورہمارے بہت سے ساتھیوں کادارالعلوم کے زمانہ طالب علمی میں طریقہ تھے اکہ جب ہم سستی وکا کی محول کرتے اور کسی وجہ سے ہفتے دو ہفتے کے بعب دیکھنے پڑھنے سے جی اچٹ جاتا' تو ہمت وحوصلے کی بیڑی کو چارج کرنے کے لیے ہم مولانا آ کے پاس ایک آجیا ہے' مولانا آ لکھنے پڑھنے اور اپنے مثاغل میں لگے ہوتے'ہم اُن کے پاس ایک آدھ کھنٹے بیٹھ کراکن کی چتی اور پھرتی سے ایسی طاقت اور غذا عاصل کر لیتے' کرکئی کئی ہفتے ہم چت رہتے ہے۔

السنادی الاد بی کے سلم بین جناب ندیم الواجدی نے بڑی تفصیل سے اپنے تا ثرات بیان کئے ہیں یہاں یہ گھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یو نیورسٹیوں میں ہر موضوع سے متعلق ایک انجمن ہوتی ہے مثلاً جامعات میں شعب اُردوکی اسوی ایشن کو بزم ادب کہتے ہیں اُسی طرح النادی الاد بی کی تنظیم تھی مگر کار کردگی کے اعتبار سے النادی زیادہ فعال متحرک اور کارکردتھی ۔ اس سلمہ میں مولاناندیم الواجدی اپنے تجربات کی روشنی میں لکھتے ہیں:

ال دنوں دارالعلوم ہیں عربی زبان سیکھنے کاشوق کافی بڑھا ہوا تھا ' بے شمب رطلب ، القرار قالواضحہ کے اجزاء بہقا بہقا بیڑھنے ہیں مصروف تھے اتادمحرم نے عربی زبان کی القرار قالواضحہ کے اجزاء بہقا بھا ہومشق و تمرین کی سہولتیں بہت پہنچیا نے کے تو ویک و اشاعت کے مقصد سے طلباء کومشق و تمرین کی سہولتیں بہت پہنچیا نے کے تو ویک و اشاعت کے مقصد سے طلباء کومشق و تمرین کی سہولتیں بہت پہنچیا نے کے

مله وه کوه کن کی بات مولانا نورعالم طیل امینی

لیے السنادی الاد بی کے نام سے ایک انجمن قائم کر کھی تھی استاد محتر ماسس کے المشرف العام (سر پرست اعلا) تھے۔ انجمن کی باقی تمام ذمہ داریال طلباء کے سپر د تھیں ۔ بنظاہریہ ایک انجمن تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک ایماا دارہ تھا جہال طلباء مسر بی زبان میں تحریر وتقریر کی مثق بھی کرتے تھے اور تہذیب و شائنگی کا درس بھی لیتے تھے۔ دارالعلوم کے تمام ذین باشعوراور باصلاحیت طلباء اس انجمن کے رکن تھے اور اس طرح استاد محترم "السنادی الاد بی کے داریعے بلکہ السنادی الاد بی کے واسطے سے اپنی خدمات کے ذریعے تمام طلباء کے دل و دماغ پر حکومت کرتے تھے۔

ابھی تعلیمی سال کے آغاز کو ایک ہی مہینے گذراتھا کہ استاذ محترم نے 'النادی الادبی' کی نئی کا بینے شکیل فرمائی اور میں اس وقت خوشگوار چیرت میں پڑگیا جب استاذ محترم نے یہ بتلایا کہ تہمیل فرمائی اور میں اس وقت خوشگوار چیرت میں پڑگیا جب استاذ محترم نے یہ بتلایا کہ تہمیل 'النادی الادبی' کامعتمد بنادیا گیا ہے نیدایک بڑی ذمہ داری تھی دارالعلوم دیو بند میں طلباء کی سب سے بڑی انجمن کامعتمد بننا کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا ہے۔

طوالت کے خیال سے بہت ساری تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ موصوف کے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پرتجر پر فرمایا ہے جس کالب ولباب یہ ہے کہ السنادی میں شرکت کرنے والے طلباء میں جذبہ مسابقت تو ہوتا تھا مگریہ خیسہ 'پرمبنی ہوتا تھا۔اس میں گروہ بندی سازشی سیاست اور ایک دوسر سے کو نیچا دکھا نیکا تصور نہیں تھا جوا کشر طلباء کے یہاں پایا جا تا ہے اور جس کے ذریعہ سے اساتذہ کرام طلباء کو سیڑھ سیوں کی طسر تا متعمال کرکے ذک پہونچا تے مگر مولانا نے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ بیام واقعہ مذہو۔ السنادی کے سلم میں یہ بہلوق بل غور ہے کہ اس کی شکیل بیئت وساخت میں عہد حاضر کے وہ تمام گوشوں کی جو کئی تقیم کو چلا نے کی ضروری سمجھے جاتے ہیں ۔ چونکہ جن اب خیس ساخر میں اواجدی اس کے شکیل گو ھانچ سے باخر

مل ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر میں شامل مضمون کچھ حقالُق کچھ تا ژات مولاناندیم الواجدی -صفحه ۱۳۵ سام ۱۳۹

تھے اس لیے ان کا پیطویل اقتباس نا گریز طور پر پیش کیا جار ہاہے:

دل چاہتا ہے 'السنادی الاد بی' کا کچھ اور ذکر کروں' پیانجمن استاذمحر م کی محنوں کا ثمر' ان کی امنگوں کی آماجگاہ ان کے حیین خوابوں کی تعبیر ان کے خیل کی اُڑان اوران کے خون جگر سے بینچا ہوا وہ شاد اب پو داتھ اجواب تناور درخت بن گیا ہے اور جس کے برگ و بار دار العلوم کی عدو د سے گذر کراب دنیا کے بے شمار مدارس میں پہنچ چکے ہیں۔ پیانجمن استاذمحر م کی ایک ایک ایک علی یادگار ہے جے متقبل کا کوئی مؤرخ نظر انداز نہیں کرسکا۔ اس کے ذریعے استاذمحر م نے جو خدمت انجام دی ہے وہ نا قابل فراموش ہے' کوئی تسلیم کرے یا نہ کر سے کی جو خدمت انجام دی ہے وہ نا قابل فراموش ہے' کوئی تسلیم کرے یا نہ کر سے کی جو فرق کی بیادگار ہے۔ کے ایک جو فرق کی بیاد کر سے کر کے این کر اس کے در نے در مجود ہیں۔ اور افادیت کا اعتبراف۔ اس کی در مرجود ہیں۔

یہ اجمن دارالعلوم کے ان طلباء کے لیے شکیل دی گئی جوع بی زبان میں تقریر وتحریر کی مثق کرنا چاہتے ہوں اُس کا ایک دفتر تھا'جس میں سلیقے سے متعدد ڈیسک رکھے ہوئے تھے اور ہر ڈیسک پر النادی الاد بی کے کئی ایک ذمہ دار کے منصب کی تختی رکھی ہوئی تھی الماریوں میں قریبے سے فائلیں اور رجمڑر کھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر طلباء کی تحریری کاوشوں کے منصوبے شینے کے بڑے بڑے فریموں میں آویز ال تھے۔النادی الاد بی کامکمل نظام تھا'پوری الجمن مختلف شعبول پر منقسم تھی شعبہ تحریر کا گئر بری 'مالیات' شعبہ اصلاح' شعبہ تعاون وغیرہ۔ ہر سربراہ تھا اور براہ راست سربر سے اللی کو جواب دہ تھا شعبہ تقدیر کے تحت طلباء عربی زبان میں تقریر کی مثق کرتے تھے اس کے لیے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم میں تقریر کی مثق کرتے تھے اس کے لیے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم میں تاخر اٹھر کی مثان کے بعد دارالعلوم کی متاز اور باصلاحیت ہوتا نھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا نھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا نھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا نوان کی نگر انی کرتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جلہ ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا نوان کی نگر انی کرتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جلہ ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا نوان کی نگر انی کرتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جلہ ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز اور باصلاحیت ہوتا تھا۔ اور اس میں ایک متاز سے کی جاتی تھی میں ایک کے آداب کی رہائی کی جاتی تھی میں آخری کی جاتی تھی میں اور کی طالب علم کے نام کا اعلان

کرتااوروہ تعین جگہ پر کھڑے ہوکراپنی صلاحیت اوراستعداد کے مطابق تقریر کرتا۔ بگرال کے پاس النادی الادبی کے مطبوعہ فارم ہوتے تھے جن پر مقرر کانام اس کی تقریر کا عنوان تحسریر کیا جاتا۔ اور یہ کھا جاتا کہ اس نے کتنی دیر تقریر کی ہے اس کالہجہ کیسا تھا۔ اس کی تقریر میں نحوی مرفی اور لغوی غلطیاں کتنی تھیں بعد میں یہ فارم دفتر میں جمع ہوتے اس طرح تمام ممبر طلب الحک ہفتہ وارسر گرمیوں کی رپورٹ معتمد کے سامنے رہتی ۔ ماہا نہ اور سالا نہلوں میں ان سے بڑی مدد ملتی تھی جن کی کار کردگی ہفت وار احتماعات میں بہت رہی ہو۔

ماہا جلسوں کی اپنی الگ شان تھی کافی دن پہلے دارالعلوم کے صدر گیٹ پریہ اعلان لگا دياجا تا تھا كەفلال تارىخ كوالنادى الادىي كاماباندا جتماع منعقد ہوگا' جوطلباءاس اجتماع ميس ا پنی تحریری یا تقریری کاوشیں پیش کرنا جاہتے ہول وہ درخواست دے دین اسی کے سیاتھ اجتماع کی با قاعدہ تیاری شروع ہوجاتی خواہش مند طلباء سے ان کے مقالے تقریریں تظمیں اورمحادثے عاصل کرلئے جاتے معتمداور شعبہ تقریر کے ذمہ دارلوگ ان کاوشوں پرغوروخوض کرتے 'ضرورت ہوتی تواصلاح کرتے ۔ کمبی اورطویل تحریروں کومختصر کرتے تا کہ کم وقت میں زیاد و سےزیاد وطلباء کوموقع دیا جاسکے ۔ بیا جلاس پورے مہینے کی کارکر دگی کامظاہر ہ ہوتا تھ ا اس لیے بڑی دل جمعی اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اسکی تیاری ہوتی تھی اور پی<sup>کوشش</sup>س کی جاتی تھی کہ یورا پروگرام اتناد کجیب اور ہمہ جہت ہوکہ سامعین شروع سے آخرتک جلسہ گاہ میں جے رہیں ۔اس مقصد کے لیے نئے نئے موضوعات پر دلچیپ محادثے (مکالمے) تیار کئے جاتے تھے اور وہ ایک تقریروں یا مقالوں کے بعد ایک محادثہ پیش کر دیا جاتا تھا۔ماہانہ اجتماعات میں امتاذ محترم لازماً شرکت فرماتے تھے بعض دوسرے مدر مین کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی تھی اوراکٹر وبیشتر اساتذہ دارالعلوم ہی جلسوں کی صدارت بھی کیا کرتے تھے۔<sup>ک</sup>

<sup>&</sup>lt;u> ا و ، کو ،کن کی بات مولانا نورعالم لیل امینی</u>

بھی بھی بھی صدارت طلباء بھی کرتے تھے اوراک طرح ان کے اندرخو داعتمادی علمی و قار کی پاسداری اور قائدانه سلاحیت پیدا ہوتی تھی اُن کے بہت ہی عزیز شاگر دمولانا نورعالم طلیل امینی نے النادی کے بارے میں تفصیل سے کھا ہے:

السنادي اوراس كے شعبول كا تذكر واس ليے ضروري جمحمتا ہوں كہمولانا كيرانوى رحمه الله كالمي تعليميٰ تدريسيٰ فكرى تربيتیٰ تحريری اورتقريری سرگرميوں كو كماحق گرفت ميں لانے كے ليے نادی کا جاننا ضروری ہے كہنادی ہی كے اللیج ہے مولانا نے وورگراں قدر خدمات انجام دیں جوان شاہ اللہ الدابد الآباد تک باقی رمیں گی ان كے سحيفة اعمال كو روثن كريس گی اوركل بدروز حماب ان كی حنات کے پارے کے لیے پاسسنگ ثابت ہوں گی۔

النادي كي اجميت اورقدرو قيمت جانے كے ليے پيرجاننا ضروري ہے كه دارالعسلوم میں مولانا وحید الزمال سے قبل عربی زبان کے تئیں ایک ایسی زندہ زبان کی حیثیت سے جس کو لکھنے پڑھنے اور بولنے کے لیے یکسال طور پراستعمال کیا جاسکتا ہؤ کوئی سنجید ہ اور کھوں کوشش سامنے نہیں آئی مولانا" کو کتاب دسنت اور اسلام ومسلم انوں کی خدمت کے سلیلے میں برصغیر کے اس سے بڑے مرکز اور اسلام ومسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے حوالے سے اس دیار کے اس سے بڑے نقیب ادارے اور تحریک کی طرف سے قرآن کریم اوراسلام کی قانونی زبان کےسلسلہ میں عظیم کو تاہی کاباورا حیاس ہوا۔ اس طرح سے مولانا نے النادی کو ایک نشر گاہ کی حیثیت سے استعمال کیااور طالب علموں میں وہ Spirit پیدائی کہان کے اندرکہ وہ احماس ذمے داری اور ہر کام کو اپنے وقت پر كرنے كى عادت ان كے عمل كا حصه بن گئى سب سے بڑى بات يدكه ايك فوجى كى چىتى ا اس کی تیزی'اس کاسادُ کپلن اوراس کی سی اطاعت شعاری'ان کی طبیعت ثانیه بن گئی اور لمالبِ علم کی حیثیت سے اپنی ذہے داری اور اس مسلم قوم کے ایک فر دکی حیثیت سے زندگی اور کائنات میں اپنامقام تمجھ گئے جولوگول کی اصلاح 'قیادت وسیادت اور ہسرگو شہ عالم انسانیت سے ظلم و تیر کی کومٹانے کے لیے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔اسی کے ساتھ نادی ہی کے ذریعے اکثر طلبہ دعوت الی اللہ کے ڈھنگ اور عصرِ حاضب میں اس کو پیش کرنے کے طریقے نیزاس سلیلے میں حکمت اور تدریجی عمل کی مصلحت وغیرہ سے بھی ا اچھی طرح گزرگئے جس سے انہوں نے بعد میں دعوت والی زندگی میں خدا کی توفسیق سے بہت کچھ کر دکھا یا ہے۔

الىن دى كاايك تصوّ رطلباء كومتحرك ركھنا تھساالىيى مشغولىت جواك كےاندرعُقا بى روح بيدار كرے اس سلىلەييس النادى كاايك رخ يېھى تھاكە:

دارالعسلوم کے تعلیمی اور ثقافتی ماحول پر 'السنادی الاد بی' کے ماہانہ اجتماعات کے زبردست اثرات مرتب ہوتے تھے طلباء میں عربی زبان سے دلچیسی اور وابتگی بڑھتی تھی اسے طلباء آنا چاہتے تھے اور پرانے طلباء زیادہ بہتر انداز میں کام کرنا چاہتے تھے اور کامیابیوں سے حوصلہ پاکر ذمہ دار طلبانقش ثانی کونقش اول سے بہتر بہنانے کی کوششس کرتے تھے۔ اجتماعات میں پیش کئے گئے پروگرامول کے معیار اور جلسہ گاہ کے نظم ونسق میں ابتاذ محترم کے ذہن وفکر کی جھلک ملتی تھی۔ یہ ماہانہ اجتماعات دوسری اضلاعی انجمنوں کے لیے نمونہ اور معیار قراریاتے تھے۔

النادی الادبی کا سالانہ اجتماع دارالعسلوم کی تعلیمی زندگی کاایک بے مثال پر جوش اور کیف آور واقعہ ہوا کرتا تھا۔ تھر یباً دوماہ پہلے سے اس اجتماع کی تیاری سشروع کردی جاتی تھی جنہوں نے ہفتہ واراور مابانہ اجتماعات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوئی جس کی درخواست منظورہ وجاتی اسے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق موضوع دیا حب تا۔ کی درخواست منظورہ وجاتی اسے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق موضوع دیا جاتی ان پر اجتماع سے کافی پہلے تمام طلباء سے ان کے موضوعات تحریری شکل میں لے لیے جاتے ان پر غور کیا جاتا 'بعض طلباء کے مضامین دفتر ہی میں حجے کرد کیے جاتے' اور بعض طلباء سے دوبارہ لکھنے کے لیے کہا جاتا 'بعض طلباء کو دفتر میں بلاکرتقریر میں اور محادثے سے جاتے وہلیہ گاہ کے نظم ونیق کے تعلیم تمام جزئیات پر نظر ڈالی جاتی اور ہرکام کے لیے طلباء میں سے ذمہ دار مقرر

ا و ، کو ،کن کی بات مولانا نورعالم لیل امینی

کیے جاتے۔ یہز ماندالنادی الادبی کے اراکین کے لیےمعروفیت کاز مانہ ہوتا تھا۔

ال سے بیاندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ مولانا کے ذہن میں تعسیم کاوہ تصورتھ جو کہ آج مغرب کا جدیدترین تصور ہے طلباء کی صلاحیتیں صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہنا جب ہے انکا محر پوراظہار ہونا چا ہے مغرب کے پاس ڈرامنادا کاری اور فیشن ریم کی مولانا نے تحریر وتقریر کے ذریعہ سے اُن کی دنیا ہی بدل دی علم میں بھی دلچیں ہوتی ہے اور مذہب بھی روکھا بھیکا خشک مُلا نہیں ہوتا بلکہ انسانی شخصیت کے بہت سارے گوشوں میں جمود کو تو رُ کے حرکت پیدا کرنا اور حرکت سے ق س قرح کے رنگوں کی طرح صحت مند فضا کے ساتھ دلکشی کی تین کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان و ہمل بھی ہے۔

مولانانے ہرنظریہاورتصور میں جنم لینے والے خیالات کو مملی شکل دے کریہ ثابت کر دیا کہ عربی زبان کے ذریعہ بھی طالب علم میں ذوق وشوق دیچیبی ولگن اور متحرک وفعسال تنظیمیں وجو دمیں لائی جاسکتی ہیں ۔

مولانا کے طرز تدریس کاصر ف ایک رخ رہ جا تا ہے جوان ہی کے طالب علمول کی تحریر
سے پیش کیا جار ہا ہے اُن کے عزیز مولانا شاگر دنور عالم علیل امینی لکھتے ہیں:
و مکن ایک ہفتے کتاب یااس کے تعلق سے کچھ کہنے کے بجائے اُن آداب کی تعلیم
د سے جن جن کو با قاعد گی کے ساتھ برتنا 'ان کے درجے کے ہر معلم کے لیے ضروری ہوتا۔
و ، بتاتے کہ کو کی طالب علم دوران درس گاہ سے باہر نہیں دیکھ سکتا 'استاذو کتاب کے
علاوہ اُدھرادھر نگاہ نہیں دوڑا سکتا 'کوئی ایسی ترکت نہیں کرسکتا' جس سے درس کے تین
اس کی بے ربنیتی کی غمازی ہوتی ہو مولانا " کے محاضر سے اور سشر بے ذری کے دوران
'اُن سے کسی بات کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرسکتا' اس لیے کہ اسس سے سلسلے کلام
اُن سے کسی بات کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرسکتا' اس لیے کہ اسس سے سلسلے کلام
اُن سے کتی بات ہے ۔ اگر وہ کسی کلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا تیں کہ اس لفظ کے یہ معنی
آتے ہیں' تو ضروری ہے کہ و ہو منہ ایت غور سے سنے نہ یہ کہ وہ اس لفظ کے کئی ایسے فلا یا صحیح
معنی پرغور کرنے میں اسے ذہن کومشخول دکھے' جو اس لفظ کے کئی ایسے فلا یا صحیح

دیکھا ہواور بت نہیں صحیح سمجھ سکا ہو کہ غلا یا کسی استاذ سے سنا ہواور ضدامعلوم کسی صد تک اس نے ان سے صحیح صحیح اخذ کیا ہو؟ نیز ہر طالب علم کے لیے واجب ہے کہ وہ در سس گاہ میں داخل ہونے سے قبل طاقتور عربی لہجے میں سلام کرے وغیرہ ﷺ

مولانا کا بیق "سنجیدگی" کے طویل خشک اور صبر آز مامفہوم سے نا آثنا ہوتا 'و ہقف ریحی جملوں سے ہمیشہ کلاس کو زعفران زار بنائے رکھتے' اُن کادل چب اندازگفتگو' پُر لطف نکتہ سنجی زیر درس مئلے پر مرتب اور فصاحت و بلاغت آمیز تقریر پھسر دین و دنسیا زندگی وکائنات 'حال ومتقبل ایمسان ویقین تعلیم وتر بیت اوراخلاق و آداب کے حوالے سے بلیغ اشار سے اس پر مستزاد ہوتے ۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ایک طالب علم از اول تا آخر سرایا شوق و ذوق بن کو ان کادرس سنا کرتا۔

بعض دفعہ مریض ہونے کے باوجود طالب علم کوشش کرتا کہ ان کا سبق نہ چھوٹے پائے کہ صرف ایک گھنٹے میں فیمر کثیر ہاتھ سے رہ جائے گا۔ طالب علمُ ان کی درس گاہ سے نکتا' تو اس کی طبیعت میں بٹاشت ہوتی 'اس کادل مسرور ہوتااور اس کا حافظہ جہال اس مضمون میں بہت کچھ میٹ لیتا' جومولانانے بڑھایا ہوتا'۔

مولانا نے عربی زبان کی تدریس کا ایک نیاطریقد ایجاد کیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ جوبھی موضوع ان کی تقریر کا جزوبی رہا ہے اس میں ان کی پوری شخصیت کی روح سمیٹ آئے یا اقبال کے لفظول میں خون جگر کی نمو دسے ہی معجز نیفن تدریس سامنے آئے اس سلسلہ میں مولانا نورعالم خلیل امینی کے بیان سے دعویٰ کی دلیل فراہم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں:

قاتل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا تقریر اور تدریس کے دوران اسپینے مختاطب کے دل و دماغ کو اسپینے خلوص اپنی حقیقت بیانی مشرین گفتارا بنی پرکھش شخصیت رعنائی خیال اور چشم کثاد وعقل کثامعاتی و مضامین کے ذریعے اسر کر لیتے۔ وہ تا ثیر آفرینی کے لیے کسی خار جی سبب کا سہارانہ لیتے کیتی وہ اس 'کرت' سے کام نہ لیتے' جس سے عام طور پر پیشہ ور مقررین اور جس مائور پر بیشہ ور سے مقررین اور جس بازلوگ کام لیا کرتے ہیں۔ وہ نہ بلا ضرورت کے طیفول سے مقررین مدر بین اور جس وقع برموقع اشعار پڑھتے۔

ان کے اشعار نہ پڑھنے کی بات آئی گئی ہے تو یہ ذکر کرناد پچیسی سے خسالی نہ ہوگا کہ میں نے یامیر ہے کئی دوست نے زندگی میں مجھی بھی مولانا سے کوئی شعریا کوئی مسسر ع نہیں سنا دوران تقریر نند وران مجلس نند وران تدریس ۔ وہ غالباً ادب کے میدان کے واحد شہوار تھے کہ تحریر وتقریر میں مسلم فصیح وبلیغ ہونے کے باوجو د'رمثق سخن' ہی نہسیں بلکہ' شغل شخن' سے بھی پر بیزرکھا' ہم لوگوں کو اس سلسلے میں تعجب تور باالسیکن اس کی وجہ دریافت کرنے کی جھی ضرورت محمول ہوئی نہ موقع سامنے آیا ہے۔

مولانانے اپنے خطابت کے اسلحوں میں شو کی بیبا کھیاں نہیں کھی بلکہ کہجہ سے ہی کام نکالا وہ با کمال عربی خطیب تھے مولاناخلیل امینی لکھتے ہیں :

ہم لوگ جب انہیں عربی میں سنتے تو محس ہوتا کہ کوئی عربی نژاد بلیغ اور با کمال خطیب نوائج ہے وہ کی لہجۂ وہ بی تفظ وہ بی نغمة وجرس اور سب سے بڑھ کر حروف کی اپنے مخارج سے ادائیں گا۔ اس پر الن کا وہ اخلاص متزاد ہوتا' جس کی برکتیں ان کے منہ سے نظر جم سے ادائیں گا۔ اس پر الن کا وہ اخلاص متزاد ہوتا' جس کی برکتیں ان کے منہ سے نظر ہوئے سارے الفاظ میں اس طرح محسوس ہوتیں جیسے پھول کی پتیوں میں باد سحر گاہی کا نم ۔ ان کا ہمسر جملہ بچائی کی روشنی سے منور ہوتا اور صاف محس ہوتا' کہ دل کا بامقصد در د الفاظ کے لباس جمیل کے اندر سے چھلک جانا جا ہتا ہے ﷺ

اُن کے طرزِ تدریس کے سلسلہ کا ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا جا تا ہے ان کے شاگر دلکھتے ہیں :

دارالعسلوم کی تعلیمی زندگی میں مجھے سب سے پہلے استاذمحت رم سے القسراَ ۃ الواضحہ کا پہلا حصہ پڑھنے کی سعادت عاصل ہوئی اس وقت دارالعلوم میں درجہ بندی نہیں تھی بلکہ طلباء اپنی خواہش سے بھی فالی گھنٹوں میں یا خسارج میں اسسباق لےلیا کرتے تھے' بہر حال کمی گھنٹے میں میر اسبق شروغ ہوا' سوڈیڑ ھرسوطلباء درس گاہ میں ساضسر تھے' دوسری درس گا ہول کے برعم یہاں کا منظر کچھ غیر مانوس اور اجنبی محموس ہوا۔ اب تک تو یہ دیکھا تھا کہ ہر کتاب کا آغاز جانے بہجانے انداز میں ہوتا' استاذ صاحب تشریف تک تو یہ دکھتا ہے کوئی طالب علم کتاب کی ابتدائی استے' سلام کا تبادلہ ہوتا' اور اپنی نشت پرتشریف رکھتے کوئی طالب علم کتاب کی ابتدائی

عبارت پڑھتااورانتاذ صاحب کی تقریر شروع ہوجاتی۔ یہال ابتدائی عجیب وغریب انداز سے ہوئی نکسی طالب علم سے عبارت پڑھنے کے لیے کہا گیااور ندلمی چوڑی تمہید باندھی گئیاور نہ بسم اللہ پر بحث و گفتگو کے درواز ہے کھولے گئے۔ بلکہ طلباء کے سامنے تعلیم کی افادیت عربی زبان کی اہمیت اور بیق کے آداب پر کچھ دل میں اتر جانے والی باتیں کہی گئیں جب اجبلیت کی دیوارگری اور فضا میں انسیت کھی تو طلباء سے کہا گیا کہ وہ کھڑے ہوکرا پنا تعارف کرائیں ہر طالب علم نے اپنا تعارف کرائیا اور انتاذ صاحب ہر طالب علم کی طرف اس طرح متوجد رہے جیسے کوئی منگر رالمزائ اور متواضع میز بالن اپنے کمی پندید و مہمان کی طرف اس طرح متوجد رہتا ہے۔ دو تین روز اسی تعارف کا روائی میں لگئے یقش اولیس تھا جومیرے اور جھے جیسے نو آموز طلباء کی سطح ذہن پر مرتسم ہوایہ انوکھی کاروائی ہی ہماری گفتگو کا جومیرے اور جھے جیسے نو آموز طلباء کی سطح ذہن پر مرتسم ہوایہ انوکھی کاروائی ہی ہماری گفتگو کا موضوع بن تھی پہلے ہی دن تمام ہم بیق ایک دوسرے سے متعارف ہو گئے ملے

یہ وہ چھوٹے چھوٹے نکتے اور نقوش ہیں جن سے مولانا کے تدریسی مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہوں نے وسیع تر تناظر میں ہمیشہ دیکھا برتا اور اُس کا عملی ثبوت دیاوہ اس رمز سے واقف تھے کداُ تناد کے درس گاہ کی باہر کی زندگی بھی اہم ہوتی ہے اور بھی بھی اس کی شہرت اناد کی شخصیت کو اُ بھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے چنانچہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انفرادیت عطا کرتی ہے اور اس انفسرادیت کی شہرت انناد کی شبیہ بناتی ہے یہ ایک افتباس ملاحظہ ہو:

مولانامرحوم کامتقرتھا جہال ہرموضوع پر باہمی مذاکرہ اورگفتگو کاسلم مغرب سے عثاء تک بلکہ عثاء کی نماز کے بعد بھی خاصی دیر تک جاری رہتا ہیں مولانا مرحوم کے جاری کردہ ماہنامہ 'القاسم' جدید کے مضامین کا انتخاب' اداریہ اور تبصرہ و ترتیب پرمثاورت ہوتی 'بعض او قات مولانا بارہ بنکوی کی بدولت دلچپ اور دومتا مذکو کے جبونک سے یہ مجلس بڑی پُر لطف بن جاتی ۔ راقم الحروف کا تعلق' القاسم جدید' کی ادار سے سال مینوں احباب کی خواہش اور اصرار کے بعد ہوگیا تھا کہ اس سے قبل دیو بہت سے نکلنے مینوں احباب کی خواہش اور اصرار کے بعد ہوگیا تھا کہ اس سے قبل دیو بہت سے نکلنے والے ماہنامہ تذکرہ کے قانونی مدیر تو مولانا نجم الدین اصلاحی تھے مگر عملاً کچھ عرصہ تک

پر چہ کی تر تیب اورادار یہ کا تعلق احقر ہی سے رہاجی نے بظاہرایک اچھ تا اُڑ چھوڑا۔
اسی بنا پر'القاسم جدید' سے بھی وابنگی ہوئی اوراس کے بعض ادار سے اور تبصر سے بھی فاصے ہنگامہ خیز ثابت ہوئے اور صلقۂ دیو بسند میں دیر تک موضوع بحث رہے ۔ یہ دور مولانا مرحوم کی وضعداری کی فاص ثان رکھتا تھا۔ وہ خودمقر وض اور تنگ دست ہوکر دوستوں کے لیے قرض لیتے اوران کی ضرورت پوری کرتے ۔ معاشی طالت کے اتار پردھاؤ کے باوجود وہ اپنے رہی ہی اور طرز زندگی میں کوئی فرق نذا نے دیسے 'صاف شفاف لباس 'ثائر تُقلُو' دوئوگ بات چیت اور تنقیدی مزاج کے ساتھ ہر جگہ''وحید الزمال''کی چیشت سے اپنی اک بہجان رکھتے تھے ہے۔

برصغیر کے دینی مدارس میں مروج درسِ نظامی میں شامل مختلف عقلی نقلی علوم کی طرح عربی ادب کی تعلیم کاطریقہ پیھے اکہ ایک ایک لفظ پر اُکتادینے والی اور طلبہ کے لیے نا قابل ہضم بحثیں ہوتیں کسی لفظ کے تحت ڈکشزی میں مختلف مواقع پراستعمال ہونے والے عتنے معانی درج ہوتے میں وہ سب یا اُن کا ہیشتر حصہ تقل کیا جاتا۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عربی ادب جیسا د کچپ علم یونانی فلسفے کی کوئی چیتال معلوم ہوتااور عربی زبان لکھنے اور بولنے کی صلاحیت بالكل پيدانه بوتى \_امتاذ مرحوم كاانداز فكرية صاكهاس طريقة ُ تعليم مين مشقت زياد ه اورمنفعت بہت کم ہے ۔اس کے برخلاف اگرایک موقع پرکسی لفظ کےصرف و معنی بیان کئے جائیں جس معنی میں و ہلفظ اس جگہ استعمال ہوا ہے تو اسے تمجھنا' یاد رکھنا اور لکھنے و بولنے میں اس کی مثق كرنا آسان ہوگا پھر جہال كہيں و ہىلفظ دوسر ہے معنى ميں ستعمل ہؤو ہاں دوسر ہے معنی بيان كتے مائيں۔ يه بات كن درجه منحكه خيز بكه دَغِبَ الى دَغِبَ عن اور دَغِبَ في کارمز شناس اس کے معمولی استعمال سے ناوا قف اورعاجز ہواورعر بی زبان بشمول عربی ادب درجنول اسلامی علوم وفنون کی تحصیل کے لیے اپنی عمر کی ایک دہائی بسر کرنے والاواجبی تقریر و تحریر کے لیے شرمباری سے دو چار ہو۔

تدریس کی دوسری نمایال خصوصیت یکھی کدانتاذ مرحوم نصاب میں شامل کتابوں کے علی مطالب پر فتاعت نہ کرتے بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ شامل نصاب کتابیں عسلامتی طور پر پڑھایا کرتے تھے۔اصل نگاہ اس پر ہوتی کہ طلباء کے اندرعبارت فہمی کے ساتھ ساتھ عسر بی زبان لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو۔اسی مقصد کے لیے انہوں نے 'الن دی الاد بی' قائم کر کھی تھی جس کے دواہم شعبے تھے۔شعبہ تقریراور شعبہ تحریر۔

علاوہ ازیں ان کے اسباق ارد ومیڈیم علی منہ ہوتے بلکہ عربی میڈیم میں ہوتے۔
الفاظ ومعانی کی وضاحت عربی میں کرتے کلمات کے معسانی عربی میں کھواتے ۔ان کے
استعمال کی مثق عربی میں کراتے ۔انتہایتھی کہ دوران درس اگر کسی طالب علم کی کسی حسر کت
بیجا پر ناراض ہوتے تو ناراض عربی میں ہوتے ۔ مجھے یاد ہے ایک بارایک طالب علم کی بیار
گفتاری پر خفا ہو کر کہنے لگے: انت تجا حل حائماً

در س گاہ میں مختلف موضوعات پراپینے سامنے ایک ایک طالب علم کو مکلف کرتے کہ وہ کھڑا ہو کراور جی الوسع جملہ آداب خطابت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقسر پر کرے۔ دوسر سے شرکائے در س کو پابند بناتے کہ وہ سرا پا گوش بن کرتقر پرئیں اور فریعنہ خور دہ گیری وعیب جوئی انحب م دیں۔ بھی دوطالب علموں کو بھری در س گھڑا کرتے کہ وہ بسی موضوع پرگفتگو (محساد شد) کریں۔ جملہ شرکاء در س پر فرضِ عین تھا کہ در س گاہ میں انہیں جو کچھ بھی کہنا ہوء بی میں کہیں۔ اددو تجر ممنوع تھی گہا ہوء بی میں کہیں۔ اددو تجر ممنوع تھی۔ اسی کے ساتھ کسی شریک در س کو اس کی قطعی اجازت بھی کہ وہ سشرافت کے اددو تجر ممنوع تھی احتیار کئے بیٹھار ہے۔ ہرطالب علم کے لیے عبارت پڑھنا 'سوالات کسی پر دہ غفلت کشی خاموشی اختیار کئے بیٹھار ہے۔ ہرطالب علم کے لیے عبارت پڑھنا 'سوالات کرنا اور اپنے جملہ تو اس کو ترکت میں رکھنا ضروری ہوتا۔ ان کے کئی حکم کی تعمیل میں از را و معذرت 'لا استحطیع ''کا استحلیع ''کا استحلیک 'نے میں انہوں کے سے بائد ''تھا۔

ان کی درس گاہ کے سامنے عام گزرگاہ تھی۔ دوران بین کسی گزرنے والے پراُ چپٹتی نگاہ ڈالنا بھی کمتراز کفریہ تھا۔ایسی صورتحال اگر بھی پیش آتی تواصلاحِ عال کے لیے بسااو قائت ایسا کرتے کہ گزرنے والے کو اندرونِ درس گاہ بلالیتے اوراُن سے کہتے کہ فلال صاحب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ براہ مہر بانی تھوڑی دیر یہال کھڑے ہوجائیں تا کہ وہ آپ کو دیکھ لیس۔

ایک فاضل دارالعلوم دیوبند کے اندر جیے' قارونِ بغت ہائے جازی' کہنا بیجانہ ہوگا۔
رائج الوقت عربی لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے داخل نصب ب کتابوں کے علاوہ عربی اخبارات کے اقتباسات اور تراشے تیار کرتے اور انہیں اسباق کی طرح با قاعب دو پڑھاتے ۔ طلباء کو اس بات کامکلف کرتے کہ وہ جتی الامکان بیق بغیر پڑھا سے خود سمجھنے کی کوششس کریں ۔ جس سال میں نے کمیل ادب کیا' نہایت فاموثی سے بغور عبارت اور ترجمہ سنتے رہے آخر میں فرمایا مبتق ہوگیا۔

عبارت خوانی وغیره میں قواعد سرف ونحو پرغیر معمولی زور دیتے 'صرف است ہی کافی نہ تھا۔ بلکہ الفاظ کی مخارج سے ادائیگی کے ساتھ ساتھ حتی المقد ورعربی لب و لہجے کی نقب لی بھی ضروری تھی نے السن دی الا دبی' کی تحریری سرگرمیوں کے علاوہ مختلف موضوعات پر آئے دن درس گاہ میں ایپنے سامنے مضامین لکھواتے ۔ درس گاہ میں طلبہ کو عربی خطوط میں' خط نسخ' اور خط رقاع'' کی مثق کراتے ۔ خط تو بھی کا سدھر جاتا۔ بہت سے افراد اپنی ذاتی دلچیسی اور محنت سے باقاعدہ خطاط بن گئے۔

یالا اجزاء میں کوئی جُزاختیاری مذتھا۔ تمام اجزاء واجبی بلکہ اجباری تھے جس سے سرموانحراف بالا اجزاء میں کوئی جُزاختیاری مذتھا۔ تمام اجزاء واجبی بلکہ اجباری تھے جس سے سرموانحراف کاتصور بھی نہیں کیا جاسکا تھا۔ ان کی اس جگر سوزی کا نتیجہ یہ تھا کہ جس سال ہم نے تممیل ادب کیا اس وقت کا تاثر بیس سال گزرنے کے باوجو داب تک لوحِ دماغ پر تازہ ہے۔ درس گاہ سے نکلنے کے باوجو دہم احباب آپس میں باتیں کرتے کہ مولانا کے اسباق سے کتنازیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہر بین کے بعد ایسالگٹا ہے کہ آج بہت کچھ حاصل ہوا ہے جو اب سے پہلے حاصل مذتھا۔ اس وقت اس خاص تاثر میں شذت کا ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ میل ادب کا سال دورہ حدیث اس وقت اس خاص تاثر میں شذت کا ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ میل ادب کا سال دورہ حدیث

سے فراغت کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس وقت دور تدمدیث کی ایک محضوص نوعیت تھی۔ غالباً اس وقت بھی کم وہیش و لیسی ہی نوعیت ہوگی جس میں سال کا بیشتر حصہ چند فقہی مسائل کی طوف انی بحوٰل میں صرف ہوجا تا ہے۔ کتابول کے بیشتر حصے کی تعمیل اس طرح ہوتی ہے کہ انہا ان رقیقہ نجی اور موشکا فی کی عادت طبیعتیں اتنی روال دوال ہوجاتی ہیں کہ تبر کا قر اُت احسادیث پر قناعت کر لیتی ہیں اور کتب احادیث کے جملہ ابواب تک کا بہتہ نہیں چلتا۔ ایسی صورتحال میں درس گاہ کی افادیت کا حملہ او مسکتا ہے حقیقہ نہیں۔

ایک تعلیمی سال کی مدت تقریباً آٹھ ماہ سے زائد نہیں ہوتی ۔ زبان واد ب کاذوق رکھنے والے جانے بین کوئی زبان سیکھنے کے لیے یدمدت معنکہ خیز ہے لیکن امتاذ مرحوم اپنی خداداد صلاحیت وجگر سوزی سے اس مختصر مدت میں طلبہ کے اندر عموماً اتنی صلاحیت بیدا کردیتے کہ انہیں افذو تعبیر کاسلیقہ آجا تا اور عربی زبان کی زمام کاران کے باتھ میں آجاتی کہ آئندہ وہ اپنے عربم وہمت کے بقدر جتنی مسافت طے کرنا چاہیں طے کرسکیں ۔ چنا نچہ ان کے تلامذہ میں بے شمارا فراد الیسے ہیں جنہوں نے اپنے ذوق اور جدو جہد کے ذریعے اس مدان میں دست گاہ حاصل کی ۔ امتاذ مرحوم کی تدریس و تعلیم کی فاکدنگاری بالکل ادھوری اور نام کی اس کی مخصوص تربیت اور منفرد ذہمین سازی کا تذکرہ منہ و یتعلیم اور تربیت کاذکرا یک ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تدریس کا تربیت سے قطع نظر کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے ۔ ان کے جمد تدریس میں روح تربیت اس طرح سرایت کئے ہوئے تھی عیبے برگے گل میں ہوئے گل ۔

ان کُ ذات سے وابستہ جمل تاریخ سازی و بہن سازی افرادسازی اور مردم سازی کا غلغلہ ہے۔ اس کے لیے تدریس اور درس گاہ سے علیحدہ کوئی تربیت گاہ اور تربیتی پروگرام نہیں تھا۔ درس گاہ بی تربیت گاہ ہور تربیت کی بروگرام نہیں تھا۔ درس گاہ بی تربیت کے لیے بھی سخت مشکل ہے کہ وہ مدرس زیادہ اجھے تھے یامرنی ۔ غالباً یہ بات زیادہ قرین صواب ہوگی کہ وہ

بے نظیر مدرس اور بے مثال مرئی تھے۔ وہاں تعسیم وتربیت لازم وملزوم تھے اور دونوں تو یکال اہمیت عاصل تھی۔اساق حیات کی تدریس پروہ اس سے کم توجہ اور توانائی صرف نہیں کرتے تھے جتنی ابواب عربی ادب پر کرتے تھے طی

مولانا کے طرزِ تدریس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے دوست اور ایک بلند پایہ امتاد پروفیسر بدرالدین سابق صدر شعبہ عربی بنارس ہندو یونی ورشی کے انسٹ رویو کے یہ اقتباسات بے حداہم ہیں ۔اور درج کئے جارہے ہیں:

موال: -مولانا! میراد وسراسوال یہ ہے کہ آپ کے طلباء میں عربی تقریر وتحریر کی صلاحیت کیسے
پیدا ہوئی؟ آخرع بی مدارس میں تو برسہا برس سے تعلیم ہوتی آر ہی ہے مگر بولنے لکھنے
کی صلاحیت شاید ہی کہیں کئی میں پیدا ہوئی ہو جبکہ یہاں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ
عربی کاماحول نہیں اور گفتگو پر قدرت حاصل کرنے کیلئے ماحول نہایت ضروری ہے
جواب: - جی ہاں آپ کا فرمانا صحیح ہے ء بر بی تقریر وتحریر کے لیے ماحول بہت ضروری ہے
مگر محترم ماحول خود نہیں بتنا بنایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ابتدا میں کو مشس اور محت
کرنی پڑتی ہے پھر ماحول خود دعوت دیتا ہے کہ جھے سے فائد واٹھاؤ۔

ماحول بنانے کے لیے میرے کچھ اصول ہیں جن پر میں بخگی ہے ممل کرتا ہوں مثلاً میں ادب کی تمام کتا ہیں چاہے مقامات ہو یا متنبی محماسہ ہو یا مبعد معلقہ سب عربی میں پڑھا تا ہوں مشکل الفاظ کی تضریح اشعار کے مفہوم کی وضاحت سب عربی میں کرتا ہوں 'بھریہ نہیں کہ میں خو دعربی کی دھوال دھارتقر پر کرکے فارغ ہوجاؤں ۔ طلباء کو کچھ آئے یانہ آئے بلکہ خو دطلباء میں خو دعربی کی دھوال دھارتقر پر کرکے فارغ ہوجاؤں ، طلباء کو کچھ آئے یانہ آئے بلکہ خو دطلباء سے اشعار کی تشریح و توضیح عربی میں کراتا ہول زبانی سنتا ہوں کا پی پر کھواتا ہوں ابتداء میں ہرکام شکل ہوتا ہے مگر جوں جوں الفاظ کاذ خیرہ بڑھتا جاتا ہے مشکل حسل ہوتی حباتی ہے صلاحیت میں روز افروں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

درجه میں اس کاالتزام ہے کہ کوئی طالب علم ارد و میں نہ بو لے خارج اوقات میں روز مرہ کی زبان بھیء بی ہو نثام کوطلباء ٹہلنے جائیں تو عربی میں بات کریں۔

جديد عربي ادب كى مختاب كاجومبق جس دن پڑھاجائے اس كى نئى تعبسے راسے اور اصطلاحات لکھ کر ذہن نثیں کرلی جائیں' پھران اصطلاحات کو گفتگو میں استعمال نحیاجائے ۔جب ایک بنق پراتنا کام ہوگا تو یقینا و محفوظ ہوجائے گاٹے مولانامرحوم نے جدیدعر بی کی ایسی ہوا چلائی کہ دیو بند سے عربی جربیرہ شائع ہونے لگا اور طلبہ کے عربی زبان میں دیواری جربیہ سے کئی کئی نکلنے لگئے عربی میں تقریر وتحریر کاعام رواج ہو گیااور دیگر مدارس میں بھی جدید عربی پر خصوصی تو جہ دی جانے لگی' آج دیو بنداور دیگر قدیم طرز کے عربی مدارس میں جوایک اچھی خاصی تعداد ء بی لکھنے اور بولنے والوں کی پائی جاتی ہے'' یہ سب پود ان ہی کی لگائی ہوئی ہے''۔ان میں ہے بہت سےء بسمالک میں او کچی پوسٹول میں اور عزت کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ عمومی تصوریه ہے کہ امتاد کا کام لکچرز دینا ہے اور پھرا پینے گھر سدھارنا ہے کیکن حقیقت پہ ہےکہ امتاد و ہی ہے جو شاگر د کے ہر زخ کو متاثر کرے اس سلسلہ میں یہ بیان ملاحظہ ہو: "حضرت الایتاذ مولاناوحیدالز مال کیرانوی میں زبان کی فصاحت کے ساتھ مسزاج کی نفاست بھی بہت زیاد بھیٰ اُن کے جسم کے کپڑے سے لے کر ذاتی رہائش گاہ تک ہر چیز سے سیقہ اور قرینہ ظاہر ہوتا تھا جو طلبہ کے لیے ایک منتقل درس اور زبیتی کورس کی حیثیت رکھتا تھا۔ادنی درجہ کی بنظمی اور برلیقگی بھی مولانا کے مزاج پرسخت گرال ہوا کرتی تھی۔ پچرمولانا کی جس طرح زبان نهایت *سشست*قهی اسی طرح اُن کا خط<sup>ب</sup>ھی نهایت یا کیزه اور تفیس تھااور بی کی خطب طی میں بھی اُن کی استادی مسلمھی مولانا کے حن ذوق مستقلم اورنفاست طبع سےمولانا کے تمام بھائیوں اورمولانا کی اولاد کو بھی حصہ وافر ملاہے اور بھی یاصلاحیت اور باسلیقه میں اورمولانا کی تربیت کارنگ ان سبھول پرنمایاں ہے <del>می</del>

۱ مولاناوحیدالزّ مال کیرانوی نمبر ۲ ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر ۱۷۵

یکی وہ دخ ہے جو تمام طالب علموں کو ایک اعلیٰ ترین اخلاقی سانچے میں وُ ھال دیت ہے وہ میں محصے تھے کہ کوئی صفت اگر واقعی شخصیت کا جزو ہے تو اُسے ہر جگہ اور ہر مسیدان میں نمایاں ہونی چاہئے مجموعی اعتبار سے تدریسی شخصیت کے جتنے گوشے تھے اُن سب پر ان کے شایال ہونی چاہئے موضوع پر شاگر دول نے دوشنی وُ الی ہے جے حتی الامکان شکر ارسے بیجتے ہوئے پیش کیا گیا ہے موضوع پر عبور زبر دست قوت ِ اظہار نہ ہنی تربیت اور زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے نقط سے شخصیت کی عبور زبر دست قوت ِ اظہار نہ ہنی تربیت اور زندگی کے چھوٹے سے جمو ٹے نقط سے شخصیت کی تصویر بنانا کر دارسازی اور اپنی ہے پناہ صلاحیتوں کو خلوس سے ممل میں لاتے ہوئے رابال سازی 'کافریضہ انجام دینا سسان تمام نکات کی تشریح و تو ضیح ان کے شاگر دول کے بیانات میں ملتی ہیں اور یہ وہ شاگر دیں جو آج کے اکابرین فضلائے دیو بندشمار ہوتے ہیں ۔
میں ملتی ہیں اور یہ وہ شاگر دیں جو آج کے اکابرین فضلائے دیو بندشمار ہوتے ہیں ۔

دورِ حاضر میں تدریس کے ساتھ تنظیم کو ضروری قرار دیا ہے اور ایک اجھے اور اعلیٰ مدرس کے اندر تنظیمی صلاحیت تک رہتی تو کے اندر تنظیمی صلاحیت تک رہتی تو کوئی مضا نقد مذتھا ستم یہ ہے کہ تنظیم کو' انتظام' (Administration) سے مربوط کر دیا جا تا ہے اور ایک منزل وہ آتی ہے جب مدرس معلمی اور مدری کے بجائے متنظم ہو کر رہ جا تا ہے اور یہ سیس ایک منزل وہ آتی ہے جب مدرس معلمی اور مدری کے بجائے متنظم ہو کر رہ جا تا ہے اور یہ سیس میں صورت پیش آتی ہے۔

آئدہ باب میں مولانا کی شخصیت کاوہ رخ پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق انتظام سے ہے اور جس نے آٹھویں دبائی میں ایسے منافثات پیدا کئے جس نے منصر من حضر سے مولانا کی شخصیت کو مجروح کیا بلکہ طالب علموں کا نقصان ہوا ۔ ملی دنیا بھی بہت سارے فیوض و برکا سے مخصیت کو مجروم ہوئی اور الن سب کے ساتھ دارالعلوم کی شخصیت بھی متاثر ہوئی ۔

کے اصولوں کے تخت ان گوشوں کی انقل اس کے اصولوں کے تخت ان گوشوں کی میں اور انتظام سے دیوا اور تدریس اور انتظام سے میں نظیم وانتظام کے ربط اور تدریس اور انتظام سے آئیگی کی جائے چنا نجیہ آئندہ صفحات میں نظیم وانتظام کے ربط اور تدریس اور انتظام سے آئیگی کے آئیگی کی قائم کی جائے گی۔

# باب جہارم

مولا فاوحب دالزمال كسيرانوي بحيثينظ

## مولاناوحب بدالزمال كيرانوي بحيثينيظ

مغر بی فلسفہ کے زیرا ژجو نظامِ تعلیم وجو دیس آیا تھااس سے مشرقی اندازِ <sup>من</sup>کرنے لاکھ کنار پھٹی کی کوششش کی مگر ع

"بچانہ گرد سے دامن بہت بچاکے ملے"

انجام کاریہ ہواکہ مشرقی مدارس میں بھی صرف نام بدل گئے کین کری نہسیں بدلی یہ درست ہے کہ مغرب میں رجسڑاراوراس کے ماتحت کلرکی نظام میں اما تذہ ملوث نہ تھے لیکن دُین (Dean) کو پور نے فیکلٹی (Faculty) کا نظام دیکھنا پڑتا تھااس نظام میں طلباء کے ممائل اوراما تذہ کے ممائل دونوں شامل تھے طلباء کواگر کوئی وظیفہ ملتا تھایاا گرکسی شعبہ کے لیے کوئی گرانٹ (Grant) آتی تھی تو وہ ذمہ داری بھی ڈین (Dean) کی تھی کلاسیں پڑھانے کے گیا اس خواماتذہ کے درمیان شخصی گرانٹ (Period) کی تھی کلاسیس پڑھانے کے لیے اماتذہ کو اس Period کی قدیم کی ذمہ داری تھی اور جہال اماتذہ کے درمیان شخصی اختلافات ہوتے تھے اسے بھی ڈین کو نجمانا پڑتا تھا پھر ڈین کا اپنا عملہ ہوتا تھاان کو بھی دیکھنا در اوران کی کارکر دگی پرنظر رکھنا ڈین کی ذمہ داری تھی اورا گرکوئی فشکش (Function) سمینار اوران کی کارکر دگی پرنظر رکھنا ڈین کی ذمہ داری تھی اورا گرکوئی فشکش (Function) سمینار کا نفرنس متعلقہ Subject کی طرف سے ہوئی تو وہ بھی ڈین کی ذمہ داری تھی چھوٹی سطح پر صدور شعبہ بھی اس طرح کی انتظامی ذمہ داریوں سے دو چادر ہتے ہیں۔

یہال اس فرق کی وضاحت ضروری ہے کہ انتظامی امور تنظیمی امور میں فرق ہوتا ہے اور عیمی امور میں زیاد و تر وقتی ذمہ داری رہتی ہے مثلاً طلباء کی یونین (Union) کا جلسہ ہے جلسہ ختم ہوا ذمہ داری ختم ہوگئی لیکن انتظامی امور کاسلسلہ اس وقت تک برقر اررہت اے جب تک مدرس تدریس سے وابستہ ہے۔

سنظیمی امور میں مدر س کورفقاء کاراور طالب علموں کے جذبات سے خود کو ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے لیکن ان سب کا تعلق کسی بحی شکل میں اس موضوع سے ہوتا ہے جس کاوہ مدرس ہے یعنی اسے اسا تذہ کی کا نفرنس کرنی ہے تو وہی اسا تذہ آئیں گے جواس موضوع سے متعسلی ہیں ان ہی طلباء سے بھی سابقہ پڑ ہے گا حاضرین اور ناظرین بھی اسی موضوع کے افر ادہوں گے لیکن انتظامی امور میں بالکل غیر متعلق لوگ ہو سکتے ہیں انہیں Executive council (ایکزیکیٹیو کئیل میں جواب دہی کرنی پڑسکتی ہے اور جن لوگوں سے کوئی پڑسکتی ہے اور جن لوگوں سے کرنا پڑسکتا ہے اور اکثر تو عوام کے سامنے بھی جواب دہی کرنی پڑسکتی ہے اور جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں سے بیشتر اس کے موضوع سے متعلق نہیں ہوتے۔

یہ بھی عرض کرناضروری ہے کہ علیمی امور کسی نیسی شکل میں انتظامی امور کے تابع ہوتے بیں اور ٹھیٹھ زبان میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناظم کو ہر لمحم تنظم کا پابندر ہنا پڑتا ہے اس لیے کہ شعب م مالیات منتظم کے پاس ہی ہوتا ہے۔

مشرقی طرزِ تعلیم میں بھی بالکل وہی صورت نظر آتی ہے جومغر بی طرزِ تعلیم میں ہے اس وقت کے مدارس میں مقیم جلس شوریٰ شیخ وغیرہ کے الفاظ سے جگہ تبھال لی ہے۔

كيمپ دارالعسلوم كاقيام:

مولاناوحیدالزمال کیرانوی غیرمعمولی علیمی صلاحیتیں رکھتے تھے ان کی تنظیمی صلاحیتیں جن مواقع پر بروئے کارآئی اس کی طرف صرف اثارہ کئے جارہے ہیں ان میں 'دارالفسک''کا قیام السنادی الاد بی کی سرگرمیاں اور کیمپ قابل ذکر ہیں۔

کیمپ جلانا بہت مشکل کام تھا کیمپ کی پوری داستان ایسے پس منظر کے ساتھ تلخیوں

اوراختلافات سے وابستہ رہی ہے ۔ ظاہر ہے کہ سیمپ کا قیام ہی مختلف قصہ تھے اراقمتہ الحروف کے لیے یہ بہت د شوار ہے کہ اس سلسلے میں وہ کوئی مثبت محا کمہ کر سکے اور یوں بھی یہ قصہ اب ختم ہو چکا ہےاوراس کی طرف جتنے بھی اثارے کئے جائیں گے وہ تکلیف د ہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہےکہ مولینا کی شخصیت کی تعمیر وشکیل اور اس کے ہمہ جہتی رخ پر روشنی ڈالنے کے لیے' کیمپ' کے قیام پرایک طائرانہ نظر دُالی جائے ۔جن حالات کے تحت کیمپ کا قیام عمس ل میں آیا تھاان حالات سے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت مولینا خلیل امینی کے الفاظ لُقل کئے جارہے ہیں یہا قتباس طویل ہے مگر مجبوری ہے اور راقمۃ الحروف نے اس کی کوشش کی ہے کہ اختلافی پہلوسے بالکل گریز کیا جائے اور ماضی کے وہ واقعات جس طرح پیش آئے تھے اس طرح انہیں سامنے لایا جائے۔وہ کوہ کن کی بات میں مولیٹ انحسسریر کرتے ہیں" کیمپ دارالعلوم میں اس وقت کے رکارڈ کے اعتبار سے ۸۰۸ اطلبہ تھے اب اتنی بڑی تعداد کے شام کے کھانے کامئلہ تھامولینا نے دیو بند کے مختلف محلوں میں جا کرلوگوں سے اپیل کی کہ وہ طلبہ کے لیےا پیے گھروں کا کھانا فوری طور پر پہونجادیں اورا پیے بچوں کے لیے دوسرا کھسانا یکالیں عثاء تک اتنا کھانا آگیا کہ سب طلبہ کے لیے کافی ہوگیا۔

کیمپ چلانا آسان نتھاات سارے طلبہ کی رہائش اور جاڑے میں ان کیلئے اوڑھنے پھانے کا سامان خور دنوش کا انتظام نتعلیم کانظم طلبہ کو لمبے عرصے تک مطمئن رکھنا۔ دوسری طرف پولیس اور سرکاری انتظامیہ سے نمٹنا 'جو کیمپ کوئسی بھی لمحے ختم کردیئے کے درپے تھا۔ پھرغلہ اور پیپول کا اکٹھا کرنا۔ مولانا "نے یہ سارا کام جس حن وخوبی سے انجام دیا 'اگراس طرح انجام نہ یا جاتا 'تو نہ کیمپ چلتا نہ دارالعلوم کے آج وہ دن ہوتے 'جو آج میں کیمپ کے قب م کے تیسرے ہی دن نقشہ اسباق بنا اور اساتذہ کو کتا بیس تقیم کردی گئیں اور با قاعدہ کیمپ چل پڑا۔ مولانا نے ان سارے ممائل کا ایک بے باک اور جری قائد کی حیثیت سے مقابلہ کیا 'جو کیمپ کے زمانے میں پیش آئے۔ اگران کی جگہ کو کی اور ہوتا تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔

مله وه کو وکن کی بات مولاناطلیل امینی

### اس پرمزیدروشنی مولانامزمل الحق قاسمی یول و التے بین:

و و کیمپ کے پیچ در پیچ اندرونی و بیرونی مسائل کوحل کرتے مقدمات سے نمٹنے 'پولیس والول سے نبر د آز ما ہوتے پریس والول کومطمئن کرتے باہر سے بڑی تعداد میں آنے والےمہمانوں کااستقبال کرتے اوران کو تھیج صوریت سبال سےمؤثر انداز میں آگاہ کرتے شہر والول سے رابطہ اور ان کو کیمپ کے ساتھ بیہم تعاون پر آمادہ رکھتے کیمپ کے لیے شہراور شہر کے باہر سے مالیات واثیائے ضروریہ کی فراہمی کرتے نکتہ چینول اور بدخوا ہوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی افوا ہوں کے جوابات دیتے ہے ناموں مبائل اورمصائب کے اس ہجوم میں اور کیمپ کے حاسدوں اور دشمنوں کی کڑی نگاہ اور ریشہ دوانیوں کے باوجود' کیمپ کے پانچ ماہ کےطویل عرصے میں (جو۳۰/اکتوبر ۱۹۸۱ء کی شام سے ۲۳/ مارچ ۱۹۸۲ء کی رات تک کوتھا) کوئی ایک دا قعہ بھی ایسا نہیں گزرا' جس سےلو**گ**وں کوکسی بدخمی یا بدمزہ احساس ہوا ہو \_ کیمپ کے سیکڑوں طلب ' ا ما تذهٔ کارکنان اور ہزارُمعاو نین مولانا" کی و جہ سے ایک متحدالخیال خاندان نظرآتے جو تحتی بڑے مقصد کے حصول کے لیے کو شال ہو مولانا " کیمپ کی جزئیات اور تفصیلات سے ہروقت آگاہ رہتے 'ہرروز دفتر کے کارگز ارول کی رپورٹیس سماعت فسرماتے اور آئندہ کے لیے ہدایات دیتے 'خاص طور سے حماب و کتاب پر گہری نظر دکھتے' ہر ہفتے اور ہر ماہ آمدوسر ف کے واضح **کو**شوارے مرتب کرواتے کے

۲۳ / مارچ ۱۹۸۱ء (۲۵ / جمادی الاخری ۱۴۰۱ه ) کی شب میں سابقہ منصوبہ بندی کے تحت ۲ بج کر ۲۰ منٹ پر طلبہ کیمپ سے دارالعلوم میں درآئے مولانا "شکر کے مرض کی شدت کی وجہ سے دو تین روز قبل سے جیون نرسک ہوم دہلی میں زیرعلاج تھے۔ ۲۴ / مارچ کو دارالعلوم کیمپ سے اندرون دارالعلوم آگیا۔ ۲۲ / مارچ کو با قاعدہ تعلیم شروع ہوگئی۔ اسی روز ایک جلسہ ہوا جس میں اساتذہ نے تقریریں کیں اور استاذ الاساتذہ مولانا معراج الحق نے فرمایا کہ مولانا وحید الزمال کے بغیر آج دارالعلوم ایسالگ رہائے جسم بغیر روح کے ال

الله مولانام مل الحق قاسم حيني: "كيمپ دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم لله مولانام مل الحق

کی صحت کے لیے دعا کیجئے \_طلب نے زاروقط اررورو کے دعب الی \_یکم اپریل ۱۹۸۲ء (٢/رجب ١٣٠٢ه) كومولانا" د بلي سے تشریف لائے۔ باب الظاہر سے داخل ہوئے طلبہ كا جوم استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا' پھولوں کی بارش کی گئی اور''مولانا وحید الزمال' زندہ باد'' کے نعروں سےفضا کو بچے اٹھی۔

د ارالعلوم کے با قاعدہ د و بارہ محوسفر ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کو ناظم مجلس تعلیمی کا عہدہ تفویض ہوااور حب توقع آپ نے اس شعبے کو انتہائی سر گرم وفعال بنادیا۔ پھر مجلس شوریٰ نے اسپنے اجلاس منعقدہ لکھنؤ ۲۵\_۲۷/صفر ۴۰۵ھ میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ معاون مہتم کے منصب پر فائز کیا:

"ر پورٹ اہتمام کے شمن میں دفتر اہتمام کی کارکر د گی اور اس میں پائے جانے والے اضمحلال کے تدارک کامعاملہ زیرغور آیا۔ دارالعلوم کے وہیع شعبہ جات اوران کا کاموں کے پھیلا وَ کے پیش نظرُ جب کہ ہر دو نائب مہتم صاحبانُ علالت اورضعف واضحلال سے دو جار بی بجلس شوری ضرورت محسوس کرتے ہوئے معاون مہتم کے منصب کی منظوری دیتی ہے اوراس منعب کے لیے موجود ہ وقت میں قوت کار کردگی اورانتظامی ملاحیت كى بنياد پر مولاناوحيدالز مال صاحب كاتقر ممل مين لاتى ہے كىن

مولانارحمة الله عليه ان دنول شديد علب التفيي ؛ اس ليے وہ خود اور ان كے اہل خسانه اورجین معاون مہتم کے اس منصب گرال کو قبول کرنے سے متر د دیتھے کیکن حضر سے مولانا مرغوب الرحمن صاحب مدظله (مهتم دارالعلوم ديوبند) اورحضرت مولانامعراج الحق صاحب" حضرت کے تھرپرتشریف لے گئے اور بلس شوریٰ کے اسس فیصلے سے آگاہ کیا مولانا \* نے معذرت كرنى جابئ توحضرت مولانامعراج الحق صاحب" نے فرمایا" دارالعلوم كا كبار ا ہو گيا ہے آبِ الله كانام لے كرائھيے اور دارالعلوم كى خدمت يجيئے ان شاہ ءالله شفا ہوگى' يہ جمسله منتے ہى دارالعلوم کے اس عاشق نے جولحاف اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا'لحساف۔ اتار پھینکااور دونول

مله مولانام مل الحق قاسم حييني: "كيمپ دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

#### مخدومان گرامی سے فرمایا کہ:

"اگریہ بات ہے' تو میں جس حال میں بھی ہوں' تیار ہوں۔'' چن انحب الگلے روز سے دارالعلوم آنا شروع کر دیااور حضرت ہم مصاحب مدفلد نے تمام دفاتر وشعبہ حبات دارالعلوم کوان الفاظ میں اطلاع فرمائی:''حب تجویز اجلاک محبس شوری مؤرخہ ۲۵۔ ۲۷ مفر ۵۰ مراک اسفر ۵۰ مراک احد مطابق ۲۰۔ ۲۲ / نومبر ۱۹۸۳ء''

حضرت مولانا وحید الزمال صاحب نے اپنے عہدے: "معاون مہتم دارالعلوم دیوبند" پرفائز ہوکر آج مؤرخہ کے اربیع الاول ۴۰۵ اھرمطالی یکم دسمبر ۱۹۸۴ء سے کارہائے مفوضہ کی انجام دہی شروع کر دی ہے شعبہ جات متعلقہ کو بہ غرض اطسلاع وضسروری کارروائی ارسال ہے"۔

مولانا "في حب توقع اپنی لياقت اورانظا می صلاحیت سے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اہتمام اور ساتھ ہی تعلیمات ہیں جب کی خاتم ہے ۔۔۔۔ کی اہتمام اور ساتھ ہی تعلیمات ہیں ہے جب کی ناظم تھے۔۔۔۔ کی تمام کارروائیوں میں استحکام اور تیزی پیدا کر دی بہت کی اصلاحات کیں بہت کی رکاوٹیں دور کیں کام کی رفتار کی راہ میں آنے والے ممائل کو آسانی سے مل کر دیا۔ دارالعلوم کے فراشوں کے لیے" دفتر دار''کا خوب صورت نام وضع کیا سند کے حصول میں فضلائے دارالعلوم کو جوتقر بیا ایک ماہ لگانا پڑتا تھا' اب صرف ایک ہفتے میں ملنے لگی۔ اساتذ تد دارالعسلوم کو تخواہ لینے کے لیے دفتر می بی بیانی پڑتا تھا' آپ نے ان کی تخواہ کی وصول یا بی کا ایک نیا نظام قائم کیا اور دفتر تعلیمات میں نفاقوں میں بند کرکے دیے جانے اور لفاقوں یا بیتمام وضعات کے درج کیے جانے کا طریقہ درائے کیا' جب کہ علیا کے اساتذہ کو تخوا میں بہت کی کروں یا ان کے مکانات پر بہنیا نے کا ظم فرمایا۔ اس کے علاوہ قبیل مدت میں بہت کی کارآمد تعمیرات کیں ہے۔

ل اس دور کی مولانا کی تعمیب رکرد وعمارتوں کو اجمالا جاننے کے لیے پڑھیے کتاب کا عنوان 'دارالعلوم کے نئے دور دمیں مولانا آ کے تابندہ کارنامے''۔

اوران کے لیے ازخود مالیہ کی فراہمی کے لیے دورے کیے۔" آئینہ دارالعلوم" کے نام سے ایک پندرہ روز سے کا اجرا فر مایا جو کچھ دنول پیام'' دارالعلوم'' کے نام سے نکلتار ہا۔ پھر ہر کام کواینے وقت پر کرنے کا دفتری عملے کوخو گر بنایا اور روز انہ کے کاغذاہے پڑروز کے روز عمل درآمد کی روش کومتح کم کیا۔مولانا نے اس سلسلے میں شب وروز اتنی محنت کی کہ ایک دفعیہ مولانامعراج الحق صاحب " نے غایت شفقت سے آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فر مایا: "اتنی محنت مذیجیئے دارالعلوم کو ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے "ممبران شوری نے تحریری اور زبانی طور پرآپ کی خدمات کوسراہا۔اس طویل اقتباس سے یہ علوم ہوجا تا ہے کہ حضرت مولینامتعد اور چت و چاق چوبندانتظامیہ کے قائل تھے اور روز کاروز کام نیٹادیتے تھے اس سے پہلے جن عالات سے وہ دو جارہوئے تھے وہ حالات نہایت ہی روح فرساتھے۔ایک نہایت ہی محت رم شخصیت سے کچھلوگؤل کو اختلاف ہوااوریہ اختلاف اس مدتک پہونجا کہ لگ بھگ ۲۰۰۰ طلبہ نے ہڑتال کی۔ان کے جذبات کو برافروختہ ہونے سے بچانے کے لیے اور مزیدا شتعال انگیزی کورو کئے کے لیے اور انحراف بسندقو تول کوتعمیری سمت دینے کے لیے کیمی دارالعلوم كاقيام نا كزيرتها ..... موليناز بيراحمد فاروقي لكهت بيل،

"مولینائی خدمات کادور ملی اورانتظائی دونول اعتبار سے زریں عہد کہلائے واستے کا متحق ہے' اس طرح مولینائی علمیت کے ساتھ ال کی انتظامی صلاحیت کا تقسریب آب اعتراف کیا ہے یہ انتظامی صلاحیت کیمپ دارالعلوم کا قیام اوراس کا انتظام وانصرام تھاوہ بقول مولینامحد دفیق بستوی' دارالعلوم کے بیتاج بادشاہ تھے' ان کا بحیثیت منتظسم بسسے بڑا کا رنامہ یہ تھا کہ انہول نے ایپ دورة انتظام وانصسرام پیس کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ دارالعلوم طلبہ سے عبارت ہوتا ہے اگر طالب علم طمائن نہیں اورا گراہے درس مال کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی انتظامی خرابی ہے اورا گرانتظامیہ کے افراد واہلکار مطمئن نہیں تو یہ بھی انتظامیہ کی خرابی ہے' وا

ط مولانام مل الحق قاسى حينى: "كيمب دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

مولینا جتنے دنوں اہتمام سے وابستہ رہے اور معاون ہمتم رہے استے دنوں تک سے را کام بڑی لگن سے کرتے ہی رہے لوگ ان سے مطمئن تھے ان کی محسرور الحنسرا جی کی شکایت انتظامیہ میں مفاد پرست عناصر کی ریٹ دوائیوں کی رمین منت زیادہ تھی اس میں مولینا کے نقص انتظام کو کم دخل تھا۔

کیمپ دارالعلوم کے سلسلے میں مختلف لوگوں نے اساب وعلل پر روشنی ڈالی ہے اور
اہیخ اپنے زادیۃ نظرسے واقعات کا تجزیہ کیا ہے مولینا محمدافضال الحق جو ہرقاسمی بڑی تفصیل
کے ساتھ پس منظر کو بھی پیش کیا ہے اور اسپنے زاویۃ نظر کے مطابق اس حادثہ کی ذمہ داری کس
کے سر ڈالی جائے وہ بھی بین السطور میں دیکھی جاسکتی ہے اور کہیں کہیں براہ راست کچھ افراد کو
ذمہ دار قرار دیا ہے لیکن راقمتہ الحروف ان واقعات سے دامن بچا کرنگتے ہوئے صسر ف ان
گوشوں پر روشنی ڈال رہی ہے جس کا تعلق حضرت مولینا کے حن انتظام سے ہے۔

اس سليلے ميں موليناافضال الحق لکھتے ہيں:

"دارالعلوم کھلنے کے بعد مولینا وحید الزمال صاحب نے دفتر اہتمام میں بیٹھ کرطلبہ کے قیام وغیرہ کا انتظام کیا۔ مطبع کے ملاز مین کو اشرف صاحب کی نگر انی میں متحرک کردیا کتابیں تقیم کروائیں اور اسباق کا انتظام کیا تتخواہیں اور فرائنس مقرر کرکے دارالعلوم کا نظام باضابطہ بحال کردیا اور جب مولینا مرغوب الرحمن صاحب ہم مدارالعلوم نے بسس شور کی بار میں سب اراکین محترم کے سامنے مولینا وحید الزمال نے پورے کیمپ کو مجلس شوری کی سپر دگی میں دے دیا مجلس شوری نے مولینا کے مقرر کردہ ملاز مین اور مدریین کو پھرسے انٹرو یولے کران کی جگہوں پرمتقل کردیا " بیٹے۔

یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے نقطے میں جن سےمولینا کے حن انتظام پر روشنی پڑتی ہے انتظام کے معنیٰ ہی یہ میں کمنتظم اصولول سے انحراف نہ کرے اورسب کومطمئن بھی رکھے ہیں طریقہ کارحضرت مولینا نے اختیار کیا ۲۴/ مارچ ۱۹۸۲ء کو دارالعلوم میں کیمپ سےلوگ آگئے

ىلە مولانامزمل الحق قاسمى حيىنى: "كيمپ دارالعلوم" ترجمان دارالعلوم

اور حضرت مولینا مرغوب الرحمن نے جمہتم کی ذمہ داری سنبھال کی کجلس شوری نے طلبہ کی یونین کی اجازت دے دی حافظ محمد عثمان اس کے صدر مقرر ہموئے افضال الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ:

"ان لوگوں نے جوش جوانی اور جوش فتح میں الہڑبان سے بعض کام کرکے دارالعسلوم کو بلاکر ہیٹانی میں ڈالدیا ۔۔۔۔۔ یہ مولینا وحید الزمال کا دل گردہ تھا کہ صدر جمعیتہ الطلبہ کو بلاکر سخت سے سخت تنبید کی اس وقت مولینا کے سامنے خصافظ عثمان تھے نہ جمعیتہ الطلبہ تھی الطلبہ تھی المطلبہ تھی۔ الطلبہ تھی المطلبہ تھی المطلبہ تھی المرتھا تو صرف دارالعلوم تھا اور اس کی آبروتھی ''ط

آئے جل کرمولینا کے حن انتظام پرافسال الحق قاسمی صاحب نے ذرانفسیسل سے روشنی ڈالی ہے اسے من وعن پیش کیا جارہا ہے۔

۱۹۸۳ء آیا تو مولانا وحید الزمال صاحب ناظم تعلیمات بناد ئے گئے۔ انہوں نے طلباء اسا تذہ اور ملاز مین کی اتنی سخت بگرانی کی کہ درس گا ٹیں طلباء سے اور اسباق سے آباد ہوگئیں اور اسا تذہ اور ملاز مین کی اتنی سخت بگرانی کی کہ درس گا ٹیں طلباء سے آباد ہوگئیں اور اگر کئی مدرس نے ۱۵ منٹ سے زیادہ تاخیر کی تو رجمز اٹھوالیا گیا۔ طلباء کی چھٹی کردی گئی اور مدرس کوغیر حاضر مان لیا گیا۔ بھرانہوں نے افریقۂ انگلتان اور مصر کاسف رکسیا اور وہ بہت کامیاب د ہامگراس کی کامیابی بعض نگا ہوں کو کھٹے بھی لگی۔

۱۹۸۵ء آیا تو جلس شورئ نے مولانا وحید الز مال کو مددگار جمیم کا عہدہ دے کرا ہتمام کی ذمد داریال دے دیں۔ مولانا اہتمام میں آئے تو انہوں نے دوز کا کام روز اندنمٹا کراور ہر کاغذ پر حکم اور جواب لکھ کر دفتر کو متحرک کر دیا یسی کل ک کسی دفتریا کسی انجارج کی مجال نہیں رہ گئی کہ وہ الن کے کسی حکم کی تعمیل میں اگر مگر کرسکتا۔ انہوں نے ملی طور سے بتادیا کہ مولانا نصیر احمد فال کی نری مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی مروت اور مولانا محمد عثمان صاحب کی لا پروائی فال کی نری مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی لا پروائی نہیں وحید الزمال کا حکم ہے اور اس کی تعمیل نہ جونا اپنی ملازمت سے کھیلنا ہے اس لیے پورا دفتری والیک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ہر شخص کی ذمہ داریال اسے دفتریاق و چوبند ہوگیا' ہر دفتر کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ہر شخص کی ذمہ داریال اسے دفتریاق و چوبند ہوگیا' ہر دفتر کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا۔ ہر شخص کی ذمہ داریال اسے

بتادی گئیں۔ میں ایک دفعہ ان کو دیکھنے دفتر اہتمام میں گیا تو بیٹھے درخوا تیں لے رہے تھے؛ لائن میں لوگ بیٹھے تھے؛ قلم تیزی سے جل رہاتھا' کچھ دیر کے بعد سراٹھایا توسلام دعسا ہوئی' بہت شرمندہ سے ہوئے مگر میں نے معاون مہتم کو مبار کباد دی کہ کام ای طرح ہوگا۔

معاون بہتم بیننے کے بعد انہیں بے تکے راستے سے دفتر اہتمام میں جانا گرال گذراتو سامنے سے سیڑھیال کھڑی کر کے راستہ بھی شاندار کردیا۔ دفتر محاسی میں پھا ٹک لگا کرصاف سے میں اراستہ مہیا کردیا۔ حالانکت میں اراستہ مہیا کردیا۔ حالانکت میں ان کا کام حافظ مولانا طیب صاحب کے دورا ہمت مسے ہی مولانا وحید الزمال نے شروع کردیا تھا اس سلمدئی کچھ تفاصیل مولانا محمد موت قاسمی کے مضمون سے پیش کی جارہی ہیں تاکت میں تاکت میں حضرت مولانا وحید الزمال کی عقریت کا اندازہ لگایا جاسکے اس طرح دارالعلوم کی عمارتوں کا ایک طویل سلم سروع کردیا تھا۔ آپ سہار نبور والی سرک سے گذری تو دائیں طرف کا شاندار بھا تک آپ کو بتادے گاکہ دارالعلوم آگیا' باادب یا با تمیز ہو کرا تر جائے' چونک تعمیری کام نے انداز کے تھے اسلیے انہوں دارالعلوم آگیا' باادب یا باتمیز ہو کرا تر جائے' چونک تعمیری کام نے انداز کے تھے اسلیے انہوں نے الگ سے اس کیلئے چندہ کیا اورنی عمارتوں کیلئے ۱۳ الا کھرو یے جمع کر کے لگا دیئے علا

انظامی امور میں مولینائی مہارت کا اندازہ ان تعمیرات سے لگایا جا سماہے جومولینائی اخیر سے نظامی امور میں مولینائی مہارت فی تعمیر سے دلچی اور عمارتوں کی تزئین و آرائیش سے وابنگی کا شانداز نمونہ ہے اصل میں ان کی تھے مہارت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۷ء سے قبل دارالعلوم کی اندرونی اور بیرونی صورت مال کا پورانقشہ کی کے سامنے دہا ہو ذہن میں محفوظ ہواور پھر بعسہ میں جس طرح حضرت مولینا قاری محموطیب صاحب کی خواہشات کی تمسیل کے سلمے میں مولینا وحیدالزمال نے تعمیر نواور تزئین کا فریضہ انجام دیا ہے وہ بھی پیش نظر رہے تب سمجے معنوں میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے تصافی کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے راقمۃ الحروف نے تصویر میں میں کینی تی خواہشات کی میں مواہد میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے اس فرق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہو کہ قدیم اور جدید میں ہوا ہے۔

تعمیر نواور تزئین کاعمل جن مراحل سے گذرا ہے اس میں جناب ڈاکٹر محدمعرون قاسمی
نے ان کے تعمیری کامول پرروشنی ڈالی ہے مولینا معروف پندرہ سال تک مولینا وحیدالز مال
معاجب کے ساتھ رہے اور انہوں نے ایک طویل مضمون میں مولینا وحیدالز مال کی تعمیرات
پرروشنی ڈالی ہے اس سلمد کی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ان کے مضمون کی تلخیص پیش کی
جار ہی ہے۔

بہرحال تعمیرات کا کام خوب تیزی کے ساتھ جاری رہااورا سے صحیح وقت پریایہ تحمیل کو بہنچ گیا۔آٹھ ماہ کی اس قلیل مدت میں''تعمیر وتز ئین' کے نام پرتعمیرات کے اس ہمہ گیر کام نے لوگوں کو جس مغالطے اور اندیشے میں ڈال رکھا تھا، فلیل مدت کو دیکھتے ہوئے وہ واقعی سجیح تھالیکن حضرت کی سلس محنت ٔ جانفثانی 'لگن اور ہمت کے ساتھ ساتھ دوسسروں سے کام لینے کے طریقے سے سب لوگول کے اندیشے اور مغالطے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج ہم لوگ دارالعلوم کوتعمیرات کے لحاظ سے جس طرح دیکھ رہے ہیں' جشن صب دسیالہ سے آٹھ ماہ پہلے د ارالعلوم اس طرح کا نہیں تھا' پہلے' دارجدید'' کے نام سے موسوم موجود وعمارت ایسی نہیں تھی۔ بلکہ ہر بڑے ہال کمرہ کے درمیان اس طرح کابڑا خلاتھا۔جس کواسی کے ہمشکل ہال وکمرہ کی صورت دی گئی اور پیکلل حضرت مولانا کی رہائش گاہ سے لے کر معراج گیٹ بھر باب انظاہر بچرمدنی گیٹ سے گذرتا ہوا'مولانا بہاری ہمةُ ہذہبے صاحب کی رہائش گاہ تک او پرحپ لا گیا۔ جوزینے ہر جہار جانب اسی بالائی عمارت سے اتارے گئے وہ بھی پہلے ہسیں تھے کوئی بھی جانے والا معراج گیٹ سے اگراو پر کی منزل پہ جاتا' تواس کو باب انظاہر کے بڑے زینے سے ہی اتر ناپڑتا تھااور ہی انداز قبل از تعمیر ہرگیٹ کا تھا۔ان زینوں سے اوپر کے فاصلے کم ہوئے اور آنے جانے والول کوسہولت ہوئی کے

تعمیرات میں مولینا کے حن انتظام کی دانتان جتنی دکش ہے اس سے زیادہ دلچپ

اوركئي جهت رکھنے والی کہانی اس پس منظر کی جس پس منظر میں حضرت مولینا قساری محدطیب صاحبہتم دارالعلوم نے تعمیر وتزیکن کی ذمہ داری مولینا کے سپر دکی ۔اس سے جہال یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولینا میں انتظامی صلاحیت کس قدرتھی اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے قاری صاحب کی جو ہر شناس نظروں نے کس طرح ان کا انتخاب کیا تھااور دونوں بزرگوں میں کتناخلوص تهااورقارى صاحب كومولينا پركتنااعتماد تھا۔حضرت موليناوحيدالز مال كى حب است كاايك المناك بہلویہ بھی رہا كہ آٹھویں دہائی كے آتے آتے انہیں اس كیمپ میں جانا پڑا جو قاری طیب صاحب کے خلاف تھا مالا نکہ قاری صاحب قدس سرہ نے آپ کو سارے اختیارات سونپ دئے تھے اور یہ فرمادیا تھا کہ جس طرح بھی آپ بہتر سمجھتے ہوں کریں اور کسی کے اعتصارا فی یا نکتہ چینی پر توجہ نہ دیں قاری صاحب تشریف لاتے تھے اور جوتعمیرات ہورہی تھیں ان کامعائنہ بھی کرتے تھے حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے اور آئندہ کا جولائح عمل مرتب کرے اس کو اپنی منظوری بھی دیتے تھے ظاہر ہے کہ ہرتعمیر سے پہلے تخریب ضروری ہے چنانچہ قدیم عمارتوں کی جب توڑ کھوڑ شروع ہوئی تو قاری صاحب سے شکایت کی گئی مگر انہوں نے کوئی توجہ مند دی۔ ال سليلي مين افضال الحق قاسمي لكھتے ہيں:

ای کے پیشِ نظریہ بڑااور پرشکوہ دروازہ بنایا گیا۔ یہ دروازہ سروکس کی سنگی اورزیادہ آمدورفت کی وجہ سے صلحتا بند ہے پہلے اس جگہ ڈاک خانہ ہوا کرتا تھا کیے۔

اب آپ موجودہ دارالعسلوم کاماضی کی نگاہ سے موازنہ کیجئے اور اندازہ لگا ہے کے دارالعلوم کی وہ کونسی جگہ ہے جہال''تزئین وترمیم' کے عنوان سے تعمیر کاسلہ نہ چھیڑا گیا ہو۔وہ کونسی الیہ جہال 'تزئین وترمیم' کے عنوان سے تعمیر کاسلہ نہ چھیڑا گیا ہو۔وہ کونسی آلیبی جگہ ہے جہال حضرت نے دارالعلوم سے اپنی مجبت اور عقیدت کا اظہار نہ کیا ہو۔ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظر انہوں نے حتی الامکان کوئی حب گہا ہی ہیں چھوڑی جس میں طلبہ کی رہائش'ان کی تعلیم کے لیے درسگا ہیں اور انہیں سے تعلق دیگر اور ضروری عمارتیں مد

بنائی ہول ۔اندرونِ دارالعلوم آج جن راستوں پر آپ چل پھر رہے بین کیہ ہی راستے کچے اور مخض ٹوٹی بھو رہے بین کیہ می محض ٹوٹی بھوٹی اینٹول کے تھے۔دارالعلوم کاموجودہ سبزہ زار چمن اوراس میں پختہ مختلف ۔ راستے اوراس کی چمن بندی کانقشہ یہ سب حضرت ہی کی مختوں کا نتیجہ ہے۔

دارالعلوم کی مختلف گذرگاہوں پرجولکڑی کے کتبے عسر بی اوراُردوز بان میں ہدایتوں
کے انداز میں لکھے ہوئے میں ۔ بیسب حفسرت کے جدست پسند ذہن کا ایک نمونہ ہے
۔ دارالعلوم کی تمام ترتز مین وتر میم میں جو چیز حضرت نے اپنے پیش نظر دکھی وہ یتھی کہ قسد میم
تعمیرات کے ساتھ جدید تعمیرات کو اس طرح ضم کردیا جائے کہ جس سے جدت کا دامن قدامت
سے باہم مر بوط رہے ۔

دوسری چیزجس کو حضرت تعمیرات کی تخمیل کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ یتھی کہ پہلے کوئی بھی ایسابڑاراسۃ جس میں کوئی گاڑی یا کاروغیرہ پاس ہوکر پورے دارالعلوم کو دیکھن چاہے' تووہ اپنی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا گھوم پھر کردیکھ سکتاہے۔

یی نہیں کہ اندرونِ دارالعلوم آپ کے کاندھوں پر تعمیرات کی اتنی عظیم ذمہ داری تھی اس کو آپ بحن و خوبی نیاہ لے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جشن صد سالہ کی دوسسری اہم ذمہ داریاں بھی آپ کے سرتھیں ۔ جلے گاہ کے اپنچ سے لے کر پنڈال پانی کا نظام ضروری کیمپوں کا قیام اور ان کا جائے و قوع اور علی نمائش وغیرہ و غیرہ ۔ یہ سب گو کہ عارضی ہی تھی کی نہاں ہم ذمہ داریاں تھیں ۔ اس وقت کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو ہر شخص کی زبان پر حضسرت مولانا کا نام موسالہ و تا اور ان کی تلاش شروع ہو جاتی ۔ غرضیکہ اندرونِ دارالعلوم اور بیرونِ دارالعلوم ایک ہی شروع ہو جاتی ۔ غرضیکہ اندرونِ دارالعلوم اور بیرونِ دارالعلوم ایک ہی دارالعلوم ایک بھی کاموں میں سرگر دال نظر آتی تھی' ذہانت کا بیام کرکتی بھی فنکار نے آپ کو دارالعلوم کے بھی کاموں میں سرگر دال نظر آتی تھی' ذہانت کا بیام کمکتی بھی فنکار نے آپ کو دھونڈ کر جہال بھی پالیااور اپنے کام کی انجھن بیان کی تواسے و ہیں کھڑے کھڑے کھرے جھے۔ دیا کہ دھونڈ کر جہال بھی پالیااور اپنے کام کی انجھن بیان کی تواسے و ہیں کھڑے کھڑے کھرے کھی دیا کہ ایسے نہیں' ایسے کرو' تیزر دقاری کا بیمالم تھا کہ ساتھ چلنے والے کو اپنی طبعی رفتار سے تیزگام ہونا پڑتا تا ایسے نہیں' ایسے کرو' تیزر دقاری کا بیمالم تھا کہ ساتھ چلنے والے کو اپنی طبعی رفتار سے تیزگام ہونا پڑتا تا

تها تبهيں جا كروه ايبے مقصد ميں كامياب ہوتا تھا۔ بہر حال جيسے ہى تعميرات كايە كام كمل ہوا اورجثن صدسالہ کی بھی تیاریاں ہوگئیں تو وہ ساعت مسعو دبھی آپینچی ۔اس کے بعد بھی حضسرت نے اپناتعمیری پروگرام جاری رکھااور دیکھتے دیجھتے دونوں طرف دوبڑے ہال تعمیر ہوگئے۔ تعمیری نوعیت کے حیاب سے بیام چونکہ خاصاا ہم تھااور حضرت کی عقلمندی اورمہارت سے ہر دوجانب پُرشکوہ ہال بن کر تیار ہو گئے تو بعد میں ان ہی شکایت کرنے والے قدامت پسند لوگول نے حضرت کی بہت تعریف کی اور حضرت کے اس کام کو بہت سراہا گیااس کے علاوہ دارالعلوم میں جگہ جگہ تعمیر کا کام جاری تھا۔مثلاً دارالعلوم کی بالائی مسجداورمسجد کاایک بڑا مشرقی گیٹ اس سے متصل مسجد کا حوض ا حاطہ باغ ' دفتر تعلیمات کے قریب ایک بڑی عمارت یا بڑا دفتر تعلیمات وغیرہ جبکہاں سے پہلے تعمیرات کاایک بڑامرحلہ جس میں'' دارِ جبدید' کے فوق انی حصول میں بننے والے بڑے ہال کمرے شامل بین طے ہو چکا تھا۔جس پر دارالعسلوم کے خزانے کابڑا حصہ صرف ہو چکا تھااوراب زیتعمیر عمارتوں کے لیے مزید پیپیہ دارالعسلوم کے پاس ہمیں تھااس لیےاس موقع پر حضرت کے ذہن میں ایک زبر دہت المجھن رہا کرتی تھی' چنانچهایک روز کاوا قعه ہے کہ راج اورمستریوں کی ایک ٹیم بغرض ملا قات آئی \_رسمی بات چیت کے بعد دارالعلوم کی تعمیرات سے متعلق گفتگو کاسلسلہ شروع ہوا۔حضرت فرمانے لگے۔ بھائی متری حضرات کام تواس قدرلمباچوڑ اچھیڑر کھیا ہے اور دارالعلوم کاخزانہ خالی ہو چکا ہے۔اب کیا کیاجائے متری حضرات کہنے لگے کہ حضرت ہم اس پریٹانی کی وجہ سے آپ کے پاس عاضر ہوئے بیں کہ کام اس قدر لمباہے وقت بھی کم رہ گیاہے جگہ جگہ تعمیر کا کام چل رہاہے اب اگر پیے کی کمی کی وجہ سے کام ایک دوروز بھی بر*ک گی*ا تو کام کی جورفٹارآپ نے بنائی تھی اسس *کو* بہت جھٹکا لگے گااورمعمارومز دورول کی اتنی بڑی تعداد بکھر کررہ جائے گی۔اس لیے ہم نے مل کریہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہؤہم انشاءاللہ کام جاری تھیں گے ہمیں اپنی مز دوری کی کوئی پروا نہیں ہے خواہ وہ میں ملے یانہ ملے معمار صرات کی اس ہمدر دی پر صرت خوش ہوتے اور فرمانے لگے میں دارالعلوم کے تئیں آپ سباوگوں کی اس قربانی اور جذہے کی قدر کرتا ہوں

الله آپ لوگوں کو جزاء خیرعطا فرمائے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ انشاء اللہ کام جن انداز اورجس تیزرفتاری سے چل رہاہے اسی طرح چلتارہے گا کام رکنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا'البنتہ بیضر ورہے کہ کام بہت بڑے پیمانہ پر چھیڑدیا گیاہے'اس لیے یہ ایک وقتی پریشانی لاحق ہوگئی ہے۔آپ سب حضرات مطمئن رمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ تھیں تو کل علی الله بی ہمارا ببیرہ ہے۔اللہ بڑا کارساز ہے۔آپ حضرات اسی محنت اوراسی حب انفثانی سے کام كرتے رہيں اور بھائی اس بات کی جتنی فکرہم سب کو ہے اس سے زیادہ تو حضرت جہتم صاحب کو ہے۔ ال طرح معمار حضرات کی میلس تقریباً باره بجے تک جاری رہی اور پھریہ سب حضرات رخصت ہو گئے ۔اس کےمعاً بعد دروازے سے سلام کی آواز آئی ۔ بیرحضرت کے ثا گر دمولوی حفظ الرحمن اورمولوی شبیراحمد تھے۔ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ فائلیں اور کچھ دیگر کاغذات تھے۔انہوں نے اپنی کا پیاں اور فائلیں کھولیں اور حضرت کو پورے ہفتے کا حیاب مجھ یا اور حضرت کے مختلف کاغذات پر دہتخط لیے دراسل حضرت نے بہت سے کام ایسے ان ثا گر دول کے ذمے کرد کھے تھے جوحماب کتاب کے معاملے میں بہت ہوشار تھے۔ یہ دونول حضرات رات گئے دیر تک تھے حضرت کے ساتھ بیٹھے کام کرتے رہے' میں نیند کے غلبے کے باوجو دکسی ئتاب کی ورق گردانی کرتار ہا'اس خیال سے کہ حضرت سٹ اید کوئی حسکم کریں۔اتنے میں حضرت نے مجھ سے کہا کہ معروف تم بیٹھے کیا کر ہے ہو بھیائی بہت دیر ہوگئی ہے تم سوجاؤ۔حضرت کے کہنے پر میں ایسے بستر پرلیٹ گیا فوراً نینداؔ گئی۔درمیان میں مہ جانے کس وقت آنکھ کھلی تو دیکھا نتینول حضرات قلم لیے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں ۔

صبح اُٹھ کر میں نماز کے لیے چلاگیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اسی طرح بیٹھے ہیں اور اسی کام میں مصروف ہیں۔ مجھے دیکھ کر فر مانے لگئے کیا نماز ہوگئی؟ میں نے کہاجی تو جلدی سے اُٹھے اور نماز کے لیے جھتۂ مسجد چلے گئے کہ وہاں قدرے تاخیر سے جماعت ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعدا بھی میں نے تلاوت شروع ہی کی تھی کہ درواز سے کی سمت سے کسی

کے سلام کرنے کی آواز آئی' تو مجھے کچھ عجیب سالگ'ایسالگا جیسے کہ یہ آواز قاری محد طیب صاحب مہتم دارالعلوم کی ہے' میں درواز وکھول کر باہر آیاد یکھا تو واقعی حضرت مہتم صب حب دوزانو ہو کر بیٹھ گئے ۔ میں نے کہا' حضرت یہال تشریف رکھیں (میری مراداس گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے تھی )لیکن حضرت مہتم صاحب اسی طرح بیٹھے رہے اور بیج پڑھتے رہے ۔ میں بھی دوزانو ہو کرحضرت مہتم معاحب سے ذرافاصلے پر پیچھے کی جانب ببیٹھ گیااور سوچنے لگا کہ ایسا تو تبھی نہیں ہوا کہ حضرت مہتم صاحب اتنی نہیج قبیح اورتن تنہا مولانا کے کمرہ پرتشریف لائے ہول آخر کیا بات ہو محتی ہے مگر میری یہ مجال بھلا کب ہو محتی تھی کہ میں کچھ لب بلا تااور حضرت مہتم صاحب سے ان کی تشریف آوری کی و جددریافت کرتا میری منتظرنظریں دروازے پر گڑی ہوئی تھیں کہ اچا نک حضرت مولانا تشریف لے آئے۔ میں ان کو دیکھ کرکھڑا ہوااور تیزی سے حضرت کے قریب ہو کرحضرت مہتم صاحب کے تشریف فرما ہونے کی اطسلاع دی مولانا نے نسبتا ذرا بلندآواز سے سلام کیا' حضرت مہتم صاحب فوراً کھڑے ہو گئے ۔مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھایااور حضرت مولانانے بھی مصافحہ کیلئے فوراً اپناہاتھ بڑھایااوراسی طرح حضرت مہتم صاحب کے ہاتھوں کو پکڑے پکڑے گاؤ تکیہ کی سمت لے جاتے ہوئے کہا حضرت بہال تشریف رکھیں۔ پھر حضر سے مولانا نے میری طرف دیکھا'ا شارہ تھا کہ جائے بناؤ \_ میں مجھ گیااور بہت جلد جائے وغیرہ تیار کر کے دسترخوان پررکھ دیا۔حضرت نے کچھ میٹھاو<sup>تم</sup>کین کھانے کے لیے ع*ض کی*ا تومسکرا کرفسرمایا کہ آج تو آپ جو کچھ بھی کھلائیں گے ۔ میں ضرور کھاؤں گا گوکہ میرابڑ اسخت پر ہیز چل رہاہے 🗠 بيروني اسفار:

وحیدالزمال نے ہمیشداس کا خیال رکھا کہ فراہمی چندہ کے لیے معتمدا درمعتبر افراد سے بھی کام لیا جائے۔ چنانحچہ اس کے لیے انھول نے اپنے ہونہار ثاگر دول کے سب اتھ ملک کے ختلف حصول کا سفار میں بھی ناکامیاب نہیں رہے۔ دارالعلوم کے لیے مالیہ کے ختلف حصول کا سفر کیااوران اسفار میں بھی ناکامیاب نہیں رہے۔ دارالعلوم کے لیے مالیہ

مله ترجمان دارالعلوم ص٢٢٥

کی فراہمی کے لیے یو پی کے مشرقی علاقوں کاطویل دورہ کیا۔ اہم تخصیتوں سے ملاقاتیں۔ عوامی طبیے بھی اپنے دورہ میں کرتے رہتے تھے۔ چندی گڑھ کولھا پورُ مہاراشڑا کے علاقوں میں برا اوقات قیام بھی کیا۔ اورا پنے معاون ہم ہم ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے تعمیرات کے سلطے میں جس مقصد کو لے کے سلطے میں جس مقصد کو لے کر چلے تھے اور جس ولو لے کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے دیا۔

اس کے علاوہ بیرون ہندومتان آپ نے حجاز (۱۹۵۹ء مولانا صبیب الرحمن لدھیانوی کے وفد میں شامل تھے ) یورپ جنوبی افریقۂ ماریٹ سٹای یو نین انگلینڈ (۱۹۸۲ء) 'ریاض (ستمبر ۱۹۹۲ء ۱۹۹۲ء) 'معودی عرب' بحرین متحدہ عرب' امارات (۱۹۹۲ء) ' کویت (جنوری ۱۹۹۲ء) ' قطر (۱۹۹۲ء ۱۹۹۳ء) ' دبئی (۱۹۹۴ء) کے درمیان سفر کیا کجھی تنہا بھی ایسے شاگردوں کے ماتھ تو بھی وفد کے ماتھ دورہ کرتے ۔

### نتائج الاسف ار:

مولانافلیل امینی اپنی کتاب 'و و کو و کن کی بات ' میں کہتے ہیں ۔ ان اسفاد کے نتا گج تم آورد و تھے ۔ آپ جہال جاتے دارالعلوم کی مالی مدد کے لیےلوگوں کو راغب کرتے ۔ خصوصا جندی نژاد ہیرون ملمانوں نے بڑی مدد کی ۔ و ہال کے متعدد اخبارات میں آپ کے دعوتی و اد بی انٹر و یو شائع ہوتے ۔ ان میں اہم ' لواءِ اسلام' بھی ہے (۱۹۸۲ء) مختلف سر برآورد و شخصیتوں سے ملاقات کرتے اور کی واد بی ممائل پر تبادلہ خیال کرتے با بھی اتفاق واتحاد پر زور د سیتے اور دینی و منی خدمت کی طرف متوجہ کرتے ۔ سنہ ۱۹۹۲ء ۱۹ ۔ ۱۱ جنوری کو جب آپ نے کو بت کادور و کئیا تو و ہال وزارت اطلاعات ونشریات کی طرف سے بغداد میں قید کو بتی افسراد کی رہائی پرزور د سینے کے لیے ایک کانف رس السوتھ رائعالی للإ فواج عن آلامیری والمعتجزین الکویے قیہ تین و غیر ہم فی سب حون النظام العراقی کے عنوان سے منعقد ہوئی تھی ۔ ان میں خود خلیل امینی صاحب کے علاوہ مولانا سیدا حمد ہاتھی اور متعدد اہل علم شامل تھے۔ جو ہوئل میریڈیان میں قیام کیے تھے۔قطر میں چول کہ آب کے بڑے صاحب زادے مولانا بدرالز مال کیرانوی رہتے تھے۔ اس لیے وہال دومر تبہ جانا ہوا اللہ

ان اسفار سے مولانا کو دیگر مدرسول وا دارول کو سمجھنے اوران کے طسریق کارسے واقفیت حاصل ہوئی ۔ نظمی وغیر علمی پروگرامول کے سلسلہ بیس تبادلہ خیب ال کاموقع بھی ملا۔ انھوں نے ان اسفار میں بے شماملی' دینی' ثقافتی' دعوتی 'اجتماعی' سیاسی واقتصادی مسائل' مسلمانان ہند ومسلمان عالم موضوعات پر منصر ون معلومات حاصل کیں بلکہ انھیں عملی زندگی میس بھی بحن خوبی استعمال کرنے کی کوششس کی مولانا نے بجنو' نجیب آباد اور مہاراسش شراکے بہت سے علاقول کا دورہ بھی کیا ہے۔

چنانچے تادم تحریراورمولینائی حیات میں بھی مالیات میں خورد برد کا کوئی الزام ان پر نہ لگ سکاوہ دیگر مدرسوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے ۔طلبہ کے سرپرست تو تھے ہی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص جس کا دائر یہ ممل اتناوسیع ہووہ ہررقم کو اسی اعتبار سے خرج کرتے جس اعتبار سے ومختص کی گئی ہواس طرح مولینائی شخصیت و کر دار کا بیاہم ترین پہلوس امنے آتا ہے کہ وہ مالیات کے سلملے میں بھی دیانت کا بیکر تو تھے ہی اسے خوش سلیقگی اور تدبر کے ساتھ صرف کرنے کا بھی سلیقہ دکھتے تھے۔

چندہ جمع کرنے کے لیے ان کے دورے ان کے اسفار ایک پوری شیم کاان کے

ساتھ رہناان سارے گوشوں کی طرف اشارے کئے جانچے ہیں ۔ مولانا کا ایک زبر دست کا رنامہ صرف ۸ ماہ کی قلیل مدت میں مالیہ کی فراہمی کے لیے اندرونِ ملک کے طوفانی دورل کے ساتھ دارالعلوم کی طویل وعریض عمارتوں کی تزین و ترمیم اورنگ عمارتوں کی تعمیر کا کام تھی۔ اس موقع سے منصر ف بویدہ اور مرمت طلب عمارتوں کی تزینن و ترمیم کی بلکہ بہت سی نئی عمارتیں تعمیر ہوئی بلکہ مجدقد میم کاصد دروازہ دارالعلوم کے صد دروازہ کی بالائی منزل اسلام قطب خانہ کا دومنزلہ برآمد دفتر تعلیمات دارجد بدگی بہت سے کمرے بالائی منزلیں ۔ جوہسر دو قطب خانہ کا دومنزلہ برآمد دفتر تعلیمات دارجد بدگی بہت سے کمرے بالائی منزلیں ۔ جوہسر دو کمرے کے بیج میں ایک کمرا بوقد رفالی جگہ میں بنائے گئے ۔ دارالحدیث فوق آئی کی دائیں اور بائیں جانب دو درس گاہیں اور ان کے (تین) طرف برآمدے قابل ذکر ہیں ہے۔ اور بائیں جانب دو درس گاہیں اور ان کے (تین) طرف برآمدے قابل ذکر ہیں ہے۔

تعمیرات میں مولینا کا حن انتظام اور فن تعمیر سے اُن کی زبر دست منا سبت تاریخی حیثیت کی مالک ہیں جوعمار تیں انہوں نے بنوائی یا جن کی تزئین او تعمیر نوسے دلچیسی لیاس کا کچھ تذکرہ ہو چکا ہے تطویل سے گریز کرتے ہوئے مختصر اُان عمارات کی فہرست پیشس کی جاری ہے جومولینا کی زیرِ گرانی منتائے منصباً شہود پر آئی ملاحظہ ہوں:

ا ـ د ارالعلوم د یوبند کا تاریخی صدر د رواز ه ''باب قاسم''

۲ \_سهارن پوررو دُپرواقع دارالعلوم کاایک مرکزی درواز ه

س بابِ امداد 'جس کابالائی جدید ہال' (جس میں دفترِ اہتمام واقع ہے)

۴ \_دارالعلوم کی قدیم سجد کاجدید درواز ه

۵ ـ دارالتفيرُ دارالحديث

ال تفصیل کے بعد مولانا کے حنِ انتظام کے سلمہ میں کوئی اور گوشہ ہیں رہ جا تا سوائے اس کے کدراقمۃ الحروف نے کیمپ دارالعلوم کے سلمہ کے واقعات کا اثاراتی ذکر کیپ ہے

مسیلی ذکرمیرے خیال میں اب فراموش کردینے کے قابل ہے اب مذقاری حضرت طیب صاحب قدس سره گئے اور مذحضرت مولاناوحیدالز مال کیرانوی ۔حضرت مولانااسعدمدنی حیات میں پرورد گارِعالم اُن کاسابیسلامت رکھے۔ بالفرض اُن پرا گرکو ئی اعتراض کیا بھی جائے اوروہ اُس کاجواب بھی دے دیں تو بھی اب واقعات کی وضاحت اورصفائی قطعاً غیرضہ روری ہو گی اورخوا تین میں رائج ایک مخصوص محاورہ'' مرد ہ کے چیرے سے جتنی بار چادر ہٹائی جائے گی رونا آئے گا'اس لیے میں نے بیمناسب مجھا کہ گزرے ہوئے واقعات کی لاش کو ماضی کے مزارمیں دفن کردوں اور صرف بیعرض کردوں کہ کیمپ کے زمانے میں جوواقعات پیش آئے تھے ان میں مولانا وحید الزمال کسیرانوی کی بےلوث خدمات یاد گارچیثیت رکھتی ہیں۔ طلباء سے اُن کی وابتی ان کاحن انتظام ان کا تدبراوران کی معاملہی نے ایک بہت بڑے آتش فثال کو بھٹی کی آگ میں بدل دیااوراس طرح معاملات کو نبھایا کہ غیروں کو مداخلت کا موقع بمل سکااورا ٹھارہ سوشاون میں جس روایت کا آغاز مولانا محمد قاسمی نا نو توی نے کیا تھااور جس روایت کواسیران مالٹانے پروان چردھایا تھا۔اورجس روایت میں مولانا حضرت اشرف علی تھا نوی کےخون جگر کی سُرخی شامل تھی اور جوروایت ہے ہیں خونی آندھی کی جھکڑ سہد گئی تھی وہ روایت آج بھی زندہ اورسر بلند ہے۔ متقبل کامورخ جب بھی اسس روایت کا تذکرہ کرے گا تو و ہ ان لوگوں کا ذکر کرے گاہی جنہوں نے روایت سے ازی کی مگران کا تذکر ہ بھی کرنے پرمجبور ہوگا جنہوں نے ان روایات کا دفاع کیااوررگِ گلو میں آخری قطسر یہ خون تک اس کے دفاع کے کو سششول میں تاریخ کے اوراق کو سنوارتے اور سجاتے رہے۔

بان باب

مولاناوحب دالزمال كسيسرانوى بحيثيت مصنف

# مولاناوحب دالزمال كسيرانوى بحيثيت مصنف

کسی بھی شخصیت کے مختلف ابعاد یا Dimensious یا جہتیں ہوتی ہیں۔ اسکی زندگی کے حالات اسکی جہدوعمل کی صلاحیت اسکے مثاغل اس کے شب وروز اسکی پیشہ وارانہ مصروفیات اس کی سماجی حیثیت اس کی کارکردگی وغیرہ بہت اہم ہوتی ہیں اوراہم مجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی اس سرائے فانی (جسے دنیا کہتے ہیں) کی تلخ حقیقت ہے کہ مادی پیکر کے فنا ہوتے ہی دھیرے اس سے وابستہ یادیں بھی ماضی کے اندھیروں میں گم ہوتی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

البیته ایک شئے باقی رہ جاتی ہے اوروہ ہے انسانی تخلیق .....جوالفاظ کے سہارے اس کے خیالات کومحفوظ رکھتی ہے۔

پروردگارنے انسان کی تخلیقی صلاحیت کو تبارک الله احن الخالقین کہہ کر مندعطا کی ہے کہ بیشک و ہاتھیں کہہ کر مندعطا کی ہے کہ بیشک و ہاتی الخالقین ہے مگر اس د نیا میں اس کا خلیفہ بھی جو ہر تخلیق سے آراستہ ہے۔ مولانا وحید الزمال بھی جو ہر تخلیق سے آراستہ تھے! اُن کی تخلیقات میں زندہ باقی رہنے کی صلاحیت ہے۔ اُن کی تخلیقات تین حصول میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

عربی کتب درسیه (۲) اردو کتب (۳) لغات ومعاجم۔ پہلے ان کی عربی کتب درسیه کا جائزہ لیاجا تا ہے۔اس جائزہ میں پس منظر کے طور پرعربی زبان وادب کے تہذیبی ثقافتی پہلو کا بھی اعاطہ کرنے کی کو مششش کی گئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے عربی کا نقطۂ آغاز اوراس کے ارتقاء کی کہانی بسیان کرنا سے نگاخ وادیوں کے سفر کے متراد ف ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت سام بن نوع اس زبان کے خالق ہیں لیکن اس کے عقلی یا کلی دلائل وشوا پر پیش کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔اس لیے پیزبان جب طفولیت کی منزل میں تھی تو اس وقت تک دنیا اس سے متعارف نہ ہوئی مگر جب عسالم شاب ہیں آگئی اور اس کے اصول وقواعد منضبط ہو گئے تب دنیا نے اس زبان کو جانا۔

عرتی کے سلسلہ میں سماجی لسانیات کے کچھاہم نکات کو فراموش نہیں کیا جاسکتاانسس زبان کے پاس صحرا کے ریٹیلے مزاج کا ظرف بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ نخلتا نوں کی زم ٹھنڈی خوشگوارچھاؤں اور بہتے ہوئے یانی کی تعمی بھی ..... ظاہر ہے کہاسس ماحول میں زندگی گزارنے والول کاایک مخصوص مزاج تھاء بول کے بارے میں پیشہسسرت عام ہے کہ عرب قبائلی نظام کے پروردہ تھے اور اس نظامِ معاشرت میں متمدن اور ثقافتی عناصر کا پایا جانامشکل تھا۔اورایک واحدہ یاا کائی کےطور پرعرب تہذیبی اعتبار سے مربوط ومنسلک بنہ تھے اوراسی بناء پران کی زبان بھی سایۂ تخیل کی طرح منقسم رہی عربی زبان میں باہمی اختلاف کی ایک وجہ پہ بھی ہےکہ عرب زیاد ہ تر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے'اور قبائلی شکل میں زندگی گذارنے کے عادی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی زبان حالات وماحول سے بالکل نابلداور نا واقت تھے انہیں وجوہات کی بناء پرعر بی زبان مختلف بولیوں اور زبانوں میں تقسیم ہوگئی اور مختلف طریقے کےلب ولہجہ وجود میں آگئے ۔نتیجآا یک ہی زبان بہت می زبانیں معلوم ہونے لگی پہال تک کہ ایک قبیلہ کی زبان دوسرے قبیلے والوں کے لیے نا قابل فہم بن گئی ۔اورہ۔ر قبیله والاا پنی زبان کو بہتر مجھنے لگا ور دوسری زبان میں نقص تلاش کرنے لگا۔

عربی زبان کو دوحصول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے(۱) شمالی عربی زبان (۲) جنوبی عربی زبان (۲) جنوبی عربی زبان ان دونوں زبانوں میں انتافرق اور بعد پایا جاتا تھا کہ ابوعمرو بن العلاء نے یہاں تک کہنے کی جرأت پیدا کرلی اور کہد یا کہ 'تحمیر کی زبان نہ ہماری زبان ہے اور نہ ہی ان کی لغت

ہماری لغت ہے'اس قول سے ایسامعسلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دونوں کی زبان میں بہت فرق پایاجا تا تھسااور دونوں زبانیں آپس میں بہت زیادہ دورتھیں۔اور آپس میں ظاہراً کوئی باہمی ربط بھی نہیں کھتی تھیں۔

کیکن ان تمام اختلافات ، دوری اور باہمی ربط بندر کھنے کے باوجودیہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان د دنوں زبانوں میں کوئی ربط وتعلق نہیں پایا جا تا تھا۔اور یہ ہی اس بارت سے انکار کیا جاسکتا ہےکہ بیدد ونول زبانیں آپس میں کوئی تعلق نہیں کھتی تھے۔ یں اور دونوں زبانوں کی اصل و بنیاد ایک نہیں ہے .....دونوں زبانوں کی اصل اور ابتداء ایک ہی ہے صرف مختلف قبائل کی شکل میں رہنے کی و جہ سے اور بُعُدم کا نی کی بنیاد پر جدا گانہ اور الگ الگ زبانیں معلوم ہونے لگیں تھیں ۔اگرچہ دونوں زبانیں ایک اصل کی دوفرع تھیں ۔عربی زبانوں کو آپس میں قسبریب لانے اور ایک دوسسرے سے مسر بوط کرنے میں سب سے زیاد ہ میلے اور باز ار کا ہاتھ رہا ہے۔ چونکہ عرب میں یہ دستورتھا کہ سال کے مختلف موسموں میں عرب کے مختلف خطے اور علاقوں میں میلےاور بازار لگتے تھے ۔جس میلےاور بازار سے عرب اپنے لیے سیال بھسر کاا ثانثہ اور ضرور پات خرید کررکھ لیتے تھے مختلف جگہول کے تاجراورمتعددعلاقول کےخریدارایک ہی جگہ پرجمع ہوجاتے تھے۔جبءرب کے مختلف قبیلہ والے ایک جگہ پر جب مع ہونے لگے اور ایک دوسرے سے قریب آنے لگے لوگول کے سیاتھ ان کی زبانیں بھی قسسریب آنے لگیں اور دوسرے کے زبان کےلب ولہجہ بہجانے لگے۔ایک دوسرے الفاظ کی ساخت اورمحسل استعمال سے بھی واقت ہونے لگے ۔وہ زبانیں جوابھی تک انفرادی زبانیں تھیں ا ب وہ اجتماعی زبان بن گئی .....اس طرح سے عربی زبان کی ترقی ظہور پذیر ہوئی \_اورعـــربی زبان ارتقائی منزلیں طے کرنے لگی۔ دنیا کی ہرزبان کا ہی حال ہے کہنٹر کااستعمال زیادہ ہوتا ہے بہ نبت نظم کے اس لیے کہ ہرزبان میں روز مرہ کی زندگی اورگھریلو بول چال میں نہشر ہی وسیلہ ّ اظہار بنتی ہے۔

د نیا کی ہرزبان میں اورخاص کرعر بی زبان میں اس قیم کی ننشسر میں بہت زیاد ہمواد ہوتا ہے۔اورای بہج کی نثر سے دنیا کی ہرزبان مالا مال ہوتی ہے۔اس طرح کی نتشریس عرفان ومعارف تصنيف وتاليف ترجمه وتبصره اورحكايات وكهانيول كاايك بيش بهاذخب رهيايا جا تا ہے۔ء بی زبان میںعلوم کے تعلق بھی قابل اعتنامواد پایاجا تا ہے۔عربی زبان میں دنیا کے ہرعلوم کے بارے میں وافر مقدار میں مطالب ومفاہیم پائے جاتے ہیر، ۔ جیسے سلم نحو وصرف ُلغت وعروضُ منظق وفلسفهُ معانی و بیان ُفقه واصول کهانیال وحکایات ُمحساور \_\_\_ وضرب الامثال پرعر بی زبان میں ایک قیمتی ذخیرہ پایاجا تاہے۔اگریہ کہاجائے توغلانہ ہوگا کہ عربی زبان دنیا کے بیشترعلوم سے آراسۃ ومالامال ہے۔عسر بی زبان میں اسی وقت سے وہ حكايات جويندونصا گے اورمواعظ پر تتمل ہوتی تھے۔ بان حکا پتوں اور کہانیوں پرزیاد ہ زور دیا جانے لگا **۔ لوگوں کی ان حکایات سے دلچپیاں بڑھیں اورلوگ ایسی کہانیوں کی طرف** متوجہ ہونے لگے تواہل قلم نے بھی دل کھول کراس فن پرلکھنا شروع کردیا جس کے نتیجے میں عربی زبان میں حکایات اور کہانیوں پر متتل ایک قابل قدرسر مایہ جمع ہوگیا۔اوراس فن پر بے تحاشہ کام کیا گیا۔اورایسی حکایات وکہانسیال دوفائدہ پہنچارہی تھیں۔ایک تو حکایات سے علم وآگھی د وسری ذہنی اخلاقی اورفکری تربیت مل جاتی تھیں۔ پیہ حکایات جہال وقت گزاری کے اساب فراہم کرتی تھیں ۔وہیں پرروحانی ومعنوی سکون کاذریعہ بھی تھیں ۔ ہی وجہ ہے کہاس فن کی طرف ہر خاص و عام توجہ دینے لگا۔جب علمائے اخلاق نے بیددیکھا کہ اخلاقی تربیت سیلئے حکایات ایک آسان اورمفیدراسۃ اورطریقہ ہےتوانہوں نے بھی اس فن کی طرف خصوصی توجہ دی ۔

بہاں یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں حکایات سے بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں ' ۲۸۰۰ قبل میسے میں مصر میں شکسة ملاح کی کہانی بہت مشہورتھی' چین میں شفتالو کے پھول کی کہانی بہت مشہورتھی' چین میں شفتالو کے پھول کی کہانی یا ہندوستان میں سوم دیو کی کتھا'' سرت ساگ' یا گناڈیہ کی''برہت کتھا'' یا ان سب سے قبل رگ وید میں ایالا کی کتھاملتی ہے۔ یہ تھا ئیں اور قصے اس اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں

کہ ان میں تحریر بخش مہم آزمائی اور آخر میں کوئی اخلاقی نتیجہ ضرور نکاتا ہے مسئلاً چین کی ایک مشہور حکایت درج کی جاتی ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کے کوئی اولاد بھی ۔ اس نے ایک لڑکا گودلیا 'پال پوس کر بڑا کیا 'جب وہ لڑکا بڑا ہوگیا تو وزیراس کو اپنی جگہ بیٹھ کر خود گوشنیں ہوگیا'لڑکے نے بادشاہ کو قید کرلیا خود بادشاہ بن بیٹھا اور وزیر کی تلاش شروع کی وزیر بہت نجھا ہوا گرگ بارال دیدہ تھا۔ اس نے لڑکے کی پوری بساط الب دی اور گرفت ارکیا'اور بادشاہ کو پھرسے تخت پر بیٹھا یا اور اس لڑکے وجیب وغریب سنزادی اسے ایک عالیشان محل بادشاہ کو پھرسے تخت پر بیٹھا یا اور اس لڑکے وجیب وغریب سنزادی اسے ایک عالیشان محل میں قید کیا اس کے آمدور فت پر پابندی لگادی ۔ ایک آدمی دونوں وقت آتا تھا اور شیح وسشام نسیحت کرتا تھا۔ ہفتہ بھر بعدوزیر کا یہ تبنی قیدی سنتے مرگیا۔

احیقار کی پیمشہورکہانی بے شماراخلاقی نکات تو کھتی ہی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہانسان کو سب سے زیادہ کو کی ہٹے اگر ناگوار ہے تو وہ نصیحت ہے۔ اس طرح کی کہانیاں کتب درسیہ میں اس لیے شامل کی جاتی تھیں ۔ کہان کی وجہ سے ابتداء ہی سے طالب علم کی ذہنی تربیت اوراس طرح کے قصول اور حکایات میں ذخیر مَدالفاظ کی مصرف بھی ہوتا ہے۔

مولاناوحیدالز مال قاسمی میرانوی نے درسی مقابول کے لیے قلم اٹھایااور درسی مقابیل مرتب کرنے لگے تو انہوں نے بھی اپنی درسی مقابول میں ان حکایات اور کہانیوں کو منتخب کیا جو زبان کی تعلیم کے ساتھ اخلاقی وفکری تربیت پر مشتل ہوں یا وہ واقعات جو اخسلاقی قرانین کو اجا گرکرتے ہیں ان واقعات کو اپنی کتابول میں جگہ دی تا کہ طلباء کو بزرگول کے واقعات سے اجا گرکرتے ہیں ماصل ہواور زبان کے لب ولہجہ کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ کی ساخت سے بھی واقت ہوجا ئیں ۔ اور حکایات وواقعات کے شمن میں آسانی کے ساتھ طلبہ عربی زبان کو سیکھ لیں ۔

کتاب وہی کامیاب اور مقبول ہوتی ہے جوز مانے کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر مرتب اور تالیت کی کامیاب اور مقبول ہوتی ہے جوز مانے کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر مرتب اور تالیت کی جائے ۔خاص کر دری کتابوں میں ہربات کالحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ کتاب طلبہ کی سطح ذہنی سے آگاہ نہ ہوسکیں ۔اور مذکتاب کی عبارت کی سطح ذہنی سے آگاہ نہ ہوسکیں ۔اور مذکتاب کی عبارت

اتنی پست ہوکہ طلباء کے لیے قابل استفاد ہ نہ ہو۔جو کتاب موجود ہ زمانے کے حالات ثقافت کلچر اورموجو د ہنسلوں کی ضروریات کوملحوظ خاطرر کھ کرکھی جاتی ہے ۔و ہی کتاب مورد استفاد وقسرار یا سکتی ہے۔ درسی مختابوں کے لیے ضروری ہے کہ جن طلبہ کے لیے تھی جار ہی ہے ان کی مسلمی لیاقت اور مسکری صلاحیت کو ذہن میں رکھ کرمرتب کرنا جاہئے تا کہ طلباء کے درمیان زیادہ سے زیاد همور داستفاد ه قراریا ہے۔و ہ کتابیں جو تفقی وسیح ہوں یالغات اورالفاظ غریبہ بھے مار ہول علم معانیٰ و بیان کامخزن ہول فلسفیا نہ ومنطقیا نہ نظریات کی زیاد تی ہو ۔ایسی کتابول کوعلم ادب کے ماہرین اورفن ادب مے کمالات کے ما لک حنس رات فن وادب کا ثاہ کالمجھ سکتے میں ۔اورایسی کتابول کی تعریف اورتوصیف میں دفتر کے دفتر سسیاہ کرسکتے میں ۔جب کہایسی کتابیں صرف اور صرف خواص کے لیے مور داستفاد ہ قرار پاسکتی ہیں ۔اور چند مخضوص لوگ ہی الیی مختابوں سے بہرہ مندہوسکتے ہیں لیکن وہ مختابیں جوحالات و ماحول کے مطابق سادہ اور آسان زبان میں بھی جاتی ہیں ۔موجود دور کی ضروریات کو مدنظررکھ کرئتا بیں بھی سے اتی ہیں ۔ الیی کتابیں آیندہ نسلول کے لیے شعل راہ اور منتقبل کو سنوار نے اور سدھارنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں جبکہالیی متابوں کی طرف اہل فن حضرات نہ ہی کوئی خاص تو جہ دیتے ہیں نہ ہی ایسے مولفین و مرتبین کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔اور مذہی ایسی کتابوں کو کوئی خاص اہمیت دیتے ہیں.....جبکہ بھی بات یہ ہے کہ ہمی کتابیں وہ جوعام میں لوگوں کے لیے قب بل استفادہ ہوتی میں اور کتابیں کہلانے کی حقدار میں ۔

کتاب اُس عبارت کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ مصنف ومولف اہل نگارش حضرات اللی نظریات خیالات افکاراور ذہن میں موجود ہ مضامین ومفاہیم کو قارئین حضرات کے ذہن کی طرف منتقل کرتے ہیں صاحب رائے ونظریات حضرات ان عبارتوں کے ذریعہ اپنے خیالات ونظریات کی اشاعت کرتے ہیں ۔اگریہ الفاظ نہ ہوں تو ہراک نظریات وخیالات اس کے موت کے ساتھ دفن وختم ہوجاتے اور ان کا حباسنے والا کوئی نہ ہوتا کوئی کسی کے افکار و

خیالات سے واقف وآگاہ نہ ہوتا اگر یہ کہا جائے تو غلامہ ہوگا کہ یہ الفاظ و تحسریہ یں جولوگوں
کے ذہن میں موجود مفاہیم ومضامین کو منتقل کرنے کاذر یعہ واقع ہوتی ہیں۔ ہر کتا ہے۔ کی
اہمیت کا انداز ہ ہر کتاب کے مضامین و مفاہیم اور معانی و مطالب سے ہی لگا یا جاتا ہے۔ جس
کتاب کے مطالب و معانی میں جتنی بلندی پیدا ہوتی جاتی ہی زیاد ، ہر کت ہے کتاب کے مطالب و معانی میں جتنی بلندی پیدا ہوتی جاتی ہی زیاد ، ہر کت ب کی
اہمیت ہوتی ہے جس کتاب کے مفاہیم و مطالب تشغانسانیت کے لیے سر ابی کا سبب سنیں
و ہی کتاب زیاد ، قابل قدر ہے جس کتاب کے مضامین دنیائے انسانیت کو کمال کی منزل تک
پہونچانے کاذریعہ بنیں اور انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک پہونچانے کاوسیلہ سنے و ہی
کتاب کہلانے کی حقد ادہے۔

درسی مختابیں درحقیقت دنیائے انسانیت وآدمیت کے منتقبل کی ضامن اورنسل نو کی ذمه دار ہوتی ہیں ۔انفرادی واجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہوتی ہیں اوراخلاقی اقدار کو منوار نے میں اہم کردارادا کرتی ہیں ۔۔۔۔۔درسی مختابیں متعدد جہت سے فائدہ منداور منفعت بخش ہیں اور کئی عنوان سے مفید ہے۔

اوران کتابول ہی کہ مبب طلبہ کئی زبان کے اسرار ورموز سے واقف ہوجاتے ہیں اس زبان کی خاشی و زبان کی خاشی و زبان کی خاشی سے واقف وآگاہ ہوتے ہیں ۔ زبان کی چاشی و علاوت سے بہرہ مند ہوتے ہیں ۔ سسما ہر نفریات نے کئی فن کے پیکھنے اور حصول کمال کے ملاوت سے بہترین وقت صغر سنی اور کم سنی کو مانا ہے بیجینا انسان کی تربیت کا زمانہ ہے علماء اخلاقیات نے اسی تربیت کے لیے صغر سنی پرزیادہ زور دیا ہے ۔

تربیت کے معاملے میں بھی زبان اہم کر دارادا کرتی ہے علمائے نفیات کے مطابق جس زبان کے الفاظ سے معابلت ہوتی ہے۔ جس زبان کے الفاظ سخت ہوتے میں اور جن الفاظ کے ادا کرنے میں سختی درپیش ہوتی ہے۔ زبان بھی سخت ہوجاتی ہے اور مزاج پر بھی الفاظ کی سختی کا اثر پڑتا ہے۔اس لیے ابتدائی مراحل میں سخت اور مشکل لب ولہجہ سے بچول کے لیے اجتناب کرنا چاہئے۔مزاج کی سختی آگے جل کر

اس کے اخلاقیات پراڑ انداز ہو سکتی ہے ۔اس لیے تربیتی ماحول میں ایسی زبان سے پر ہیز كرنا جائية ..... بم سنى زبان كے بیھنے میں ایک اہم وقت اگر بیجے نے بم سنى میں سنحت تلفظ اور اچھالب ولہجہ حاصل کرلیا تو آخر عمر تک وہ تھے تلفظ باقی رہتا ہے بچوں کے درسیات میں انتخاب الفاظ بندش لفظ اورتز کیب وغیرہ میں خاص توجہ دینی جاہئے تا کہ مافی الضمیر کو احن طریقے سے ادا کرسکیں اور سامعین ومخاطبین کو کلام کے سمجھنے میں پریشانی اورمشکلات کا سامنانہ کرنا پڑے نیزمعانی کلام وسمجھنے میں پریٹانی اورمشکلات کاسامنانہ کرنا پڑے ۔اورنہایت آسانی کے ساتھ باہمی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کے مفاہیم سے آگاہ ہوسکیں اور ابلاغ وزیل کاحق ادا ہوسکے ۔ان ہی باتوں کی بنا پریہ کہنا بہت آسان ہوجا تا ہے کہاد بی اور فنی کتا بیں لکھنا آسان ہے اور دری متابول کامرتب کرنا بہت مشکل امرہے۔

اد بی وفنی کتابیں لکھتے ہوئےلوگول کے سطح ذہنی کونظر میں رکھنا ضروری نہیں ہے اس کی و جہ یہ ہے کہ عوام کی ذہنی سطح مختلف مراتب و درجات میں منقسم ہوتی ہے۔ کائنات عالم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جوتمام طبقول کے لیے یکسال طور پرمورد استفاد ہ قرار پائے لیکن درسی کتابوں کو لکھتے وقت اور مرتب کرتے وقت طلباء کی ذہنی سطح اوران کی صلاحیت اور لیا قت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ درسی کتابوں میں مالفاظ اور تراکیب کے استعمال میں احتیاط کی جاتی ہے ۔ لغات مثکلہ وشکل عبارتیں اور تراکیب بیچیدہ کے استعمال میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے مضامین بھی سادہ وآسان نہج پر تتمل ہونا جاہئے۔ تا کہ طلبہ بھی آسانی سے مجھ سکیں ۔اورا سے تذہ کرام نہایت اچھے طریقے سے مضامین اورمفا ہیم کوطلبا کے ذہن میں منتقل کراسکیں اور کتاب برُ ھانے کا جوت ہے۔اسے آسانی کے ساتھ ادا کرسکیں۔

ان تمام با تول اور نکات کو ذہن میں رکھ کرمولینا وحید الزمال نے بھی اپنی تمام دری ئتابیں مرتب کیں ہیں ۔ان کتابوں میں آسان وسادہ زبان پائی سباتی ہے۔تراکیب بہت آسان اورمختسراستعمال کی جاتی ہے نےوی وصر فی قوانین کی رعایت کی گئی ہے ۔ لغات مشکلہ اور

غریب الفاظ سے خاص طور سے پر ہیز کیا گیا۔مفاہیم اورمضامین کے لحاظ سے نہایت بلنداور اعلیٰ درجہ کے میں یختا بیں نہا ہے۔ سلیس اورجدیداسلوب پرتھی گئی میں سب سے بڑی بات پہ ہے کہ کتابول کے اسباق آپس میں متصل اور مربوط ہیں ۔اور معیاری کتابیں معلوم ہوتی ہیں ۔ مولاناموصوف کی دری کتابول کامطالعه کیاجائے توایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسرتب كرنے والا كوئى عربی نژاد ہے۔عربی زبان میں مہارے۔رکھنے والاہے۔اورعربی زبان پر قادرالکلام شخص ہے اور عربی زبان کی تمام باریکیوں سے بہخو بی واقف وآگاہ شخص نے ان ئتابول كومرتب كياہے يەكتابيں اس طريقے ونہج پرتھى گئى ہيں كەا گرطلباءتمام درى كت بول كا مطالعہ کرلیں تو بہت آسانی کے ساتھ عربی زبان بولنے پر قادر ہوسکتے ہیں ۔اور عسر بی زبان سیکھنے کے لیے الگ سے کوئی محنت مشقت اور سعی وکوششس نہیں کرنی پڑے گی یتمام درسی ئتابول میں کہیں بھی اور کوئی بھی ادبی یانحوی وصر فی غلطی نہیں یائی جاتی ہے۔اور مذہی پورے نظام درسی میں کوئی لچر یا پست عبارت نہیں پائی جاتی ہے۔ پوری کتاب ہر قسم کی اغلاط سے محفوظ ومامون اورتمام خامیوں سے میسر خالی نظر آتی ہے یکتابیں درسی لحاظ سے نہایت معتبر اور ممتند پائی جاتی ہیں۔جب کہ دوسری محتابوں میں ہرطرح کی بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔جس کی و جہ سے طلبا ، کومشکلات و پریشانیوں سے دو چارہونا پڑتا ہے۔

ان کے اندرقد یم زبان کا بہت زیادہ زور پایاجا تا ہے۔ پرانے دور کی تحریروں کو بنیاد بنا کرکتا بیں تحریر کی جاتی ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جدید اسلوب اور روش پر کتابوں کو مرتب کیاجا تا ہے اور نئے طریقے اور نئج پر کتابوں کی تالیت کی جاتی ہے۔ ایسی کتابوں میں قدیم اسلوب کو میسر نظر انداز کردیاجا تا ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھنے والا اور ایسی کتابوں سے استف دہ کرنے والا بہت مشکلات اور پریثانیوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح کی کتابوں کی سب سے والا بہت مشکلات اور پریثانیوں سے دا جارہونا پڑتا ہے۔ اس طرح کی کتابوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ قار مین حضر ات زبان کی ایک ہی روش اور طریقے سے واقف ہو پاتے بی دوسر سے طریقے اور روش سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ اگر قدیم قسم کی عبارتیں پڑھی ہیں بیں۔ دوسر سے طریقے اور روش سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ اگر قدیم قسم کی عبارتیں پڑھی ہیں

تو جدید قتم کی زبان اوراس کی باریکیول سے لاعلم رہتے ہیں۔اورا گرجدید اسلوب ولب ولہجد کو پڑھا ہے اورنگی روش کو سیکھا ہے تو قدیم زمانے کی طرز نگارش سے میسر بے خبر رہتے ہیں۔ دری تتابوں کا پیسب سے بڑا عیب ہے۔ا گرکسی کتاب میں ایک اسلوب کو مرکز مان کر مرتب کیا گیا ہے۔ تو حقیقتا عربی زبان کی نزاکت کو نہیں محوں کیا جاسکتا۔ایسی کتابیں نہ ہی ہدف ومقصد کتاب نویسی کو پورا کریاتی ہیں۔

عربی زبان کی باریکیوں سے واقت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تماہیں مرتب کی جائیں جس میں طرز قدیم کی بھی جھلک ہوا ور اسلوب جدید بھی پایا جا تا ہو زبان قدیم کی چاشی بھی اور عہد جدید کی لسانی اور فکری چمک بھی پائی جاتی ہوتا کہ طلباءا چھے طریقے سے بہر من مند ہوسکیں ۔ قدیم عربی کے بھی الفاظ کی ساخت کا تعارف کرایا جائے اور اس میں نئے اور جدید الفاظ کے ذخیرہ بھی موجود ہول تا کہ طلاب قدیم اور جدید دوقتم کے الفاظ اور اس کے لب ولہجہ کو جان سکیں ۔ اس کا مطلب ہرگزیہ ہیں ہے کہ قدیم اور جدید زبان کے الفاظ کے ایسی بھول محلیاں تیار ہوجائیں کہ طلبہ اس میں گم ہو کر رہ جائیں ۔

دورقد یم کے مخابوں اور عبارت میں ایک بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ مضامین اور مفاہیم پر زیادہ تو جہیں دی جاتی تھی بلکہ اسلوب اور طرز اظہار کی آرائش مطلوب ہوتی تھی۔ اد باءاور مولفین حضرات کا کلام صدا یجاز پر پہونچ جا تا تھا۔ الفاظ کی قلت اور مطالب کی کہ شرت جس میں غریب ترکیبیں قاموی بندشیں نادر لغات اور تشبیهات و تمیحات بعیدہ کا استعمال بہت محترت سے پایا جا تا تھا جس کی وجہ ہے کلام کے معانی و مطالب اخذ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لفظی و معنوی محاس کی بہتات مفاہیم کو بہت زیادہ تنجلک بنادیتی تھیں۔ اس امر کے برخلاف بہت ہی ایسی مخابیل تھیں جو صداطناب کا شکار ہو کررہ گستیں ان مخابوں میں صرف اور صرف عبارت آرائی پائی جاتی تھی فقط فظوں اور عبارتوں کا مخزن ہو جاتی تھیں ان کے اندر مفاہیم اور مطالب بہت ہی کم ہوتے تھے۔

آپ کی کتاب کی تالیف و ترتیب میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کتاب کی عبارت ایسی نہ ہو کہ ایجاز کنجلک بناد ہے اور نہ ہی عبارت میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اطناب عمل کا نمونہ بن کررہ جائے بلکہ کتاب کی عبارت درمیانی ہے اور طلبہ کے لیاقت وصلاحیت کے اعتبارے کتاب ترتیب دی گئی ہے اور طلبہ کما حقد استفادہ کر سکتے میں اور کتابوں میں ابنی دی پیسی مقرار رکھ سکتے میں درک مطالب میں دخواری نہیں محموں کریں گے مولیت نے اپنی دری کتابیں اس نکتہ پر توجہ دے کر ترتیب دی میں اور مفہوم کے مناسبت سے الفاظ کا انتخاب ہے اور انتخاب الفاظ بہت ہی خوشنما اور اظہار مطلب کے لیے نہایت ہی دل آویز طریقہ اپنایا ہے تا کہ عربی زبان کو سکھنے میں کوئی زحمت و پریٹانی کا سامنانہ کرنا پڑے۔

کمی بھی مختاب کی تصنیف و تالیف پر حالات و ماحول کا کافی اثر پڑتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں طرز تحریر میں بھی تبدیلی آجاتی ہے جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے ویسے سماج ' ثقافت اور کلچر بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے۔

کلچرو ثقافت کے بدلنے سے طرزگفتگواور نبج تحریبہ بھی بدلتارہ تا ہے کہا جا تا ہے کہاد ہے۔
ماحول اور کلچر کے زیر سایہ پروان پروھتا ہے جیسا کلچر ہوگاویسی، بی عبارت استعمال ہوگی۔
کتاب و ہی قابل استفادہ اور مفید ہوتی ہے جو ثقافت اور کلچر کے اتار پروھاؤکو مدنظر رکھ کرم تب کی گئی ہو بلکہ یہ کہا جائے تو غلامنہ ہوگا کہاد ب، کلحج پرو ثق افت کا ترجمان ہوتا ہے۔
ہے۔۔۔۔۔ دور قدیم میں عرب قوم جنگ و جدال کی رسیاتھی لوٹ ماران کے ہزاور قتل و غارت گی اس قوم کمال کا سبب تھا ہے ہو سرب کی دلدادہ قوم تھی گھوڑ سے اور تلوار کو سرمایہ وملکیت ہوتی جانتی تھی ۔ اس وقت د نیائے عرب میں شہد کھچور اور بھیڑ و بحریاں ان کی سرمایہ وملکیت ہوتی گئی یہی و جہ ہے کہ دور قدیم میں گھوڑ سے اور تلوار کی تعریف کو شعراء اپنا افتخار سمجھتے تھے رزم گاہ کے مناظر کی عکاسی کو ادباء اپنا کمال جانتے تھے فون جنگ اور ہتھیار کی تعریف و توصیف پند کے مناظر کی عکاسی کو ادباء اپنا کمال جانتے تھے فون جنگ اور ہتھیار کی تعریف و توصیف پند کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔ قارئین اور سامعین حنسرات بھی ایسی تحریروں کو بہت پند کرتے کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی ۔ قارئین اور سامعین حنسرات بھی ایسی تحریروں کو بہت پند کرتے

تھے۔اورایسی ظمول کو بہت ہی شوق سے پڑھتے تھے۔دورجاہلیت میں شعراءاوراد ہاء کوام کے سامنے اسپنے کلام پیش کرکے داد وتحسین وصول کرتے تھے۔ بہی و جہ ہے کہ بازاراور میلے میں بغیر بلائے ہوئے سامعین فراہم ہوجاتے تھے۔اورو میں پراد باء دانشور حضرات اسپنے کلام کو پیش کرکے لوگوں کے دلوں پراسپنے کلام کی چھاپ چھوڑ دیتے تھے۔اس سنا پر کہا گیا ہے کہ عربی ادب بازاراور میلے کامر ہون منت ہے۔

آج کل کے دور میں یہ ماری باتیں او ہامی معلوم ہوتی ہیں۔ امن پندشہری جنگی باتوں کو دلچیسی کے بجائے نفسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اِس زمانے میں گھوڑ سے اور تلوار کی تعریف وتوصیت تو جد کا مبب بننے کے بجائے ہنسی مذاق کا وسیلہ بن کررہ جائے گا۔ اگر آج کے دور میں تلوار کی اقدام پر بحث کی جائے تو قارئین کیلئے یہ مضامین اجنبی محموں ہول گے۔ آج کل ایسے مضامین کولوگ پرند کرنے کے بجائے ایسے مضامین کو اعتبار سے مناقط جانے ہیں۔

مولانا وحید الزمال صاحب نے ان با تو ل کوملحوظ فاطر رکھ کر کتا ہیں مرتب کی ہیں۔ جن کتابول میں دور قدیم اور دور جدید دونول تقاضول کو مدنظر رکھ کر مرتب کی ہیں۔ ان کی کتابول میں دور قدیم کے زبان کی رعابت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاضے کو بھی پورا کرتی ہیں ایک طالب علم کے لیے اور بہتر امر اور کیا ہوسکتا ہے اسے ایک ہی کتا ب میں دور قدیم اور دونول کی جھلک مل جائے اور دونول دور کے حالات و ماحول سے میں دور قدیم اور دونول دور کے حالات و ماحول سے واقف وآگاہ ہوجائے۔ اور قاریکن حضرات دور قدیم کے لب والہجہ اور دور ورجدید کے لب والہجب میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ زبان میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ زبان دور قدیم سے تعلق رکھتی ہے یا اس زبان کا تعلق موجود دور سے ہے۔

مولانا موصوف کی مختابوں میں جہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے وہیں پرنحوی وصرفی قرانین کی رعایت بھی بدرجہاتم پائی جاتی ہے۔ مندی کوئی نحوی وصرفی لغزش پائی جاتی ہے اور مند ہی عزابت الفاظ پائی جاتی ہے۔ زائیب تعقید سے خالی ہیں۔ عبارت بیجیب دیوں سے بالکل ہی عزابت الفاظ پائی جاتی ہے۔ زائمیب تعقید سے خالی ہیں۔ عبارت بیجیب دیوں سے بالکل

عاری ہیں مولاناموصوف نے مفردات ومرکبات بالکل سادہ انداز وطریقے سے استعمال کی ہے تاکہ طلاب کو ہڑھتے وقت کوئی پریٹانی و دشواری نہیش آئے عبارت میں نخوی و صسر فی قانون کی ایسی رعایت کی گئی ہے کہ طلبہ عبارت کے ساتھ ساتھ ابتدائی نخوی و صرفی قوانین سے بھی واقف ہو جائیں ۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ کتاب کے مضامین ومفاہیم کو درک اور مغسز مطلب کو بہت آسانی سے حاصل کرسکیں۔

### خصوصیات ِکتب:

مولینا وحیدالزمال کی دری تخابیل ہندوستان کے ماحول اور ہندوستانی ثقافت و کلچر کے مطابق تر تیب دی گئی ہیں۔ان تخابول میں ایک خاص رعایت رکھی گئی ہے کہ ان تخابول کے مطابعہ سے ایک قاری مختلف معلومات کے ذخیرہ سے مالامال ہوجا تا ہے۔اور اسلا می شخصیتوں کے بارے میں ایچی خاصی معلومات حاصل ہوجب تی ہے۔گذشتہ شخصیتوں کے واقعات اور حالات ان کے کر دارور فقار وگفقار کے بارے میں فاطرخواہ علم حاصل ہوجا تا ہے۔ میرت کی کو کی الگ سے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ہی کتابوں کے ذریعہ سے طلبہ بیرت کی کو کی الگ سے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ہی کتابوں کے ذریعہ سے طلبہ بیرت کی کو کی الگ سے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان ہی کتابوں کے دریعہ سے طلبہ بیرے مان کی کتابوں میں تاریخ میرواقعات اور اخلاقیات پر مشتل ہونے کی وجہ سے طالب علم کو بیں ۔ان کی کتابوں کو بڑھنے کے بعد جہاں عربی زبان و نعات کے بارے میں معلومات حاصل ہوجاتے ہیں۔ موجاتی ہیں وہیں اخلاقیات اور اسلامی علوم اور سیراصول وقواعد سے مالا مال ہوجاتے ہیں۔

اگر چہ ہندومتان میں متعدد درسی سلسلے مرتب کیے گئے ہیں ۔اور بے شماراورلاتعداد درسی متابیں تالیف کی گئی ہیں ۔ مسرت ومولف نے اپنی امکانی کوششس یہ کی ہے کہ ایسی کتابیں تالیف کی گئی ہیں ۔ مسرت ومولف نے اپنی امکانی کوششس یہ کی ہے کہ ایسی کتابیس ترتیب دی جائیں ۔ سوائے کتابیس ترتیب دی جائی عصمت ثابت ہے کائنات کا ہرانیان خطاونیان کا پتلا ہے ۔ مسر

انسان سے خلطی کا امکان ہے۔ اور کئی معلم کا کوئی شاہ کارا لیا نہیں ہے جس میں کئی کئی طرح کی کئی اور نقص نہ پایا جائے۔ اسی طریقے کی کتابیں بھی غلطی و خطا اور نقص سے محفوظ خدرہ سکیں جدید کتابوں میں بہت ی دری کتابیں مولفین نے مرتب کی ہیں۔ جس میں جدید اسلوب اور نیا طرز کر دورجدید کے کچرو ثقافت کی عکائی نئے الفاظ کا کثر ت سے استعمال موجود ہے لیے کن موجودہ دور کی بھی کتابوں میں سب سے بڑا عیب و نقص یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں بھر پوراور مکمل تمرین و مثق طلبہ سے نہیں کر ائی گئی ہیں۔ اول تو بہت ی کتابول میں تمرین و مثق کی طرف تو جدی کئی ہے تو بہت معمولی۔ جن تمارین نہیں دی گئی ہے اگر چند کتابوں میں تمرین کی طرف توجہ دی گئی ہے تو بہت معمولی۔ جن تمارین کے دری کتابوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ بغیر تمرین کے کوئی بھی دری کتاب کامیا ہے ہیں۔ تمرین و مثق کو لیتے ہیں۔ تمرین ہو گئی جا دری کتابوں میں تمرین و مثق کا ایک خاص مقام و درجہ ہے۔ اگر تمرین نہ کرائی جائے تو ممکن ہے کہ عربی زبان سے واقفیت حاصل ہوجائے اور کچھ معسمولی تراکیب سے بھی آگاہی ہوجائے ایک ضحیح طریقے پرعربی زبان سے واقفیت ماصل ہوجائے اور کچھ معسمولی تراکیب سے بھی آگاہی ہوجائے لیکن صحیح طریقے پرعربی زبان کی لغت سے واقفیت نہیں حاصل کی جائے تی ہوجائے لیکن صحیح طریقے پرعربی زبان کی لغت سے واقفیت نہیں حاصل کی جائے تی

تمرین ومثق کرانے میں طلباء کو دوقعم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ۔ جیہا کہ ہر زبان
اورلغت کی بنیاداس کی گرامراور قواعد ہوا کرتی ہے۔ بغیرتمام قوانین وقواعد کی رعب بت کیے
ہوئے زبان تو بولی جاسکتی ہے لیکن نہ ہی اس کو ادب کی دنیا میں شامل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی
اس کو سالم زبان کہا جاسکتا ہے ۔ اس لیے کہ جس میں قاعدہ و قانون کی رعایت نہ کی جائے اسے
درحقیقت زبان ہی نہیں کہا جاسکتا ہے ۔ اور اہل فن وادب اس کو کوئی درجہ دینے کو تیازہ سیں
ہوتے جب کہ عربی زبان کی گرامر وقواعد تو شہرہ آفاق ہے اور تمام زبانوں سے وسیع ہے ۔ عربی
زبان ہی کی صرف یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں واحد شنیہ وجمع کے صبیعے استعمال
ہوئے ہیں۔ ہر زبان میں صرف واحد وجمع کے صبیعے ہوتے ہیں۔

عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے جس میں قواعد کی بہت مختی کے ساتھ پابٹ دی کی جاتی

ہے۔ عربی زبان کے لیے جوگرامر پائے جاتے ہیں۔ صرف گرامر کئی علوم کے اندر کھیلے ہوتے ہیں اورع بی گرامر کے لیے کئی علوم معین کیے گئے ہیں۔ جیسے علم نحو وصرف معانی و بیان اور علم عروض ولغت وغیرہ ۔ اگرچہ بیتمام چیز ہی عربی زبان کی مقدمات سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اور عربی زبان کی مقدمات سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اور عربی زبان کی مبادیات ہیں یعنی زبان عربی کا سیکھنا موقوف ہے ان چیزوں کے حب نے پر ۔ بیتمام چیز ہیں مبادی ومقدمہ ہونے کے باوجود اپنی وسعت اور اہمیت کی بنیاد پر متقل علوم کی شکل اختیار کرچکی ہیں اب اگر کوئی عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو ان علوم کا جاننا اور ان علوم کی اضروری ہے۔ بغیر ان علوم کو حاصل کیے ہو ہے کوئی عسر بی زبان ولغت سے کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر ان علوم کو حاصل کیے ہو ہے کوئی عسر بی زبان ولغت سے واقفیت حاصل نہیں کرسکتا ہے۔

مبتدی حضرات کے لیے بالخصوص نحو وصر ون کے قانون سے واقف ہوناضر وری لاز می ہے۔اسی بنا پر دری کتابوں میں سے وہ کتابیں کامیاب یامفید ثابت ہوتی میں جس میں زبان کے ہمراہ قواعد یعنی نحو وصرف کی بھی رعایت کی جائے ۔و ہی کتابیں کامیاب اور مقبول ہیں جن ئتابول میں ایسی تمرینین موجو درہتی ہیں اورایسی مثق کرائی جاتی ہے جن کے ذریعہ طلبا یخو و صرف کے قانون کو بہچان کرسکیں اور قواعد عربی کو پیاد ہ کرنے کی صلاحیت بہیدا ہو سکے ۔اور عبارت میں عربی قواعد کی رعایت کرنے کا سلیقہ ولیاقت پیدا ہو سکے موجو د ہ کتابوں میں سب سے بڑی خامی وقص ہی ہے کہ ان کتابول میں طالب علموں سے تمارین ومثق نہیں کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے طلباء مضمون کتاب کو تو آسانی سے پڑھ سکتے میں لیکن اپنی طرف سے ایک بھی جملہ وضع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اورا گرکو ئی طالب علمء بی زبان میں دوسپار جملہ وضع کرنے کی کوشٹس کرتا ہے تو ان جملول میں بے انتہا غلطیاں ہوتی ہیں .....حب دید کتابیں اگر چہ نئے قواعد و دستور کے مطابق تکھی گئی ہیں جدیدنخوی وصر فی قانون کالحاظ کر کے ئتابول کوتر تیب دیا گیاہے کیکن تمارین ومثق نه کرانے کی وجه طالب علموں کی عربی زبان پر مکمل گرفت نہیں حاصل ہو پاتی ہے ۔اور مذہی خاطرخواہ فائدہ ہی حاصل کر پاتے ہیں ۔

ای بناء پر دری کتابوں کو مرتب کرتے وقت ان تمام با توں کالحاظ وخیال رکھنا ضروری ہے۔ مولانا وحید الزمال صاحب نے ان تمام نکات اور ضروریات کو سامنے رکھ کراپنی تمام دری کتابوں کو مرتب کیا ہے جو طالب علموں کے لیے مفید اور منفعت بخش ہو سکتی ہیں۔ اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کی ہے طلباءان دری نظام کو مکل اور تمام کرنے کے بعد اتنی لیا قت اور صلاحیت پیدا کرلیں کہ غیر دری کتابیں جوعر بی زبان میں پائی حب تی ہیں ان سے استف دہ کرسکیں اور تماح قذائدہ اٹھا سکیں۔ ان دری کتابوں کو مکل کرنے کے بعد طلباء کو دوسری دری کتابوں کو مکل کرنے کے بعد طلباء کو دوسری دری کتابوں کی اعتباج باتی ہوں کے ابتدائی عربی سے سے بھی کتابیں طالب علموں کے لیے کتابوں کی اعتباج باتی ہوں۔ کافی ثابت ہوں۔

مولاناموصوف نے اپنی دری کتابول میں ان تمام با توں کو ملحوظ رکھا ہے۔اور ہر درس کے بعد کتاب میں تمرین کا بھی خاص حصہ رکھا ہے جس میں قانون نحوی وصر فی کے رعب ایت کے لیے ہدایت کی ہے اور اساتذہ کو بھی بہت ہی شدومد کے ساتھ بدایت کی گئی ہے کہ وہ طلباء کے ذہن میں بخوی وصر فی قانون کی رعایت کو ذہن مشین کر دیں اور طلباء کو جملہ سازی کی ہدایت کریں۔ تا کہ طلباء کے اندرجملہ سازی کی صلاحیت پیدا ہوسکے۔اور بھی جملہ سازی آگے چل کرطلباء کو کلام سازی اورانشا پر دازی میں مرکزی کر داراد اکرے گی یمرین میں اسٹ ارہ کردیا گیاہے بقیہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ویسے ہی جملے طلبہ سے بنانے کے لیے ہدایت کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوڑ کیب درس میں استعمال کی گئی ہے صرف وہی تر کیب کے جملے طلاب سے بنوائے جائیں بلکہ مختلف قسم کی ترکیبوں کو جملہ سازی میں استعمال کیا جائے تا کہ طلباء ہرقتم کی ترکیبوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں۔اور آگے چل کران کو دوسسری کتابوں میں نئی تراکیب سے دو چار مذہونا پڑے کہ اخذمطلب ومعانی میں دشواری و پریشانی محوسس كريس عام طور سے درسى كتابول ميں يەخامى بإنى جاتى ہے كدان كتابول ميں مطالب پرزياد و زوردیاجا تاہے۔بنبہت عبارت وتحریر کے عموماً درسی مختابوں میں مبتدی اورغیر مبتدی کاخیال

رکھا جا تاہے۔ دری کتابوں کے مرتب و تالیت کرنے والے آگے چل کریہ بھول جاتے ہیں کہ و ،مبتدی حضرات کے لیے کتابیں مرتب کررہے ہیں۔ درسی کتابوں کو مرتب کرنے والے عموماً مفہوم اورمضامین پرزیاد وزوراورتوجہ دیتے ہیں اوراس امر کازیاد وخیال رکھتے ہیں کہ جیسے درس کتابوں کے اساق ختم ہوتے جاتے ہیں مضامین میں بلندی آتی جاتی ہے۔اورمف اہیم میں باریکی اور پیچید گی پیدا ہوتی جاتی ہے علم وعرفان کی باتیں سشروع کردیتے ہیں منطق و فلسفہ کی گتھیاں بلجھانے کی کوشٹس کی جانے گئی ہے۔اخلاق کے دقیق مسائل پیش کرنے کی کوششس کی جاتی ہے۔اخلا قیات کے اعلیٰ مسائل کے سلسلے میں بحث وتحیص کی جانے لگتی ہے۔اورآخر کتاب تک پہنچے بہنچے افلاطون اور یونانی فلسفہ کی خبریں سشروع کردیتے ہیں۔ مقراط اورارسطو کےفلسفہ کی دھجیاں اڑانے کی ک<sup>وشش</sup>س کی جاتی ہے۔دنیا کےمختلف علوم پرسیر عاصل بحث کی جاتی ہے۔ دوسرے عسلوم کے مسائل کومل کرنے کی کوششس کی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں ایک طالب علم عربی زبان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعدار سطوو افلاطون کے نظریات کو جان لیتا ہے۔ اخلا قیات وسیاسیات کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں منطق و فلسفہ کے ممائل سے واقف ہوجاتے ہیں۔ دوسر سے علوم کے بارے میں اچھی معلومات ماسل کرلیتا ہے لیکن اصل شے یعنی زبان سے باخبری اس سے وہ ہے بہرہ جاتا ہے۔زبان سیکھنے کے اعتبار سے طالب علم کو واقعی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو یا تا ہے نہ ہی ان کت ابول سے غاطرخواہ استفاد ہ کریا تاہے۔ یہ عیب ایسا ہے جوعر بی زبان سیکھنے کے لیے مسرتب کی گئی بیشتر ئتابوں میں بہت زیاد ہ پایاجا تا ہے۔ یہ چیزیں ( دیگرعلوم وفسنون ) تو مادری زبان کے . ذریعهاورا پنی زبان کے تو سط سے بھی حاصل کی جاسکتی ہیں ۔اصسلاً ان مسائل کا تذکرہ دری کتابول میں مذہونا جاہئے۔مذہی درسی کتابول میں ان مفاہیم کا تذکرہ ہونا جاہئے۔ مبلکہ مقصدیہ ہے کہ درسی متابول میں ان مسائل کی ضرورت ہے لیکن تقیل اور دقیق مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے \_بلکہ ماد ہ اور عام فہم عبارت میں و ہمسائل کو بیان کیے جائیں اور جملا ہے

عبارات اورز اکیب میں قوانین نحوی وصر فی کی رعایت پرزیاد ه زور دیاجائے تا کہ طلباء کونخوی و صر فی قوانین کی اہمیت معلوم ہو سکے ۔مفر دات اور مرکبات کے استعمال میں احتیاط کو بروئے کارلا یا جائے تا کہ آسانی کے ساتھ طلباءعلم معانی و بیان کی نزائتوں کو مجھ سکیں۔اور آسانی کے ساتھ محاس تفظی ومعنوی کو برو ئے کارلاسکیں ۔اورایسی عبارت انشاء کرسکیں جس میں نحوی وصر فی قانون کی رعایت کی جائے اور اس میں محاس تنظی ومعنوی بھی پائے جاتے ہوں ..... ہیی و ہ سب کمالات اوراحتیاط ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کتا ہے کی درجہ بندی ہوتی ہے۔اورو،ی ئتابیں قابل قدرہوتی میں جن کے اندریہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔

مولاناوحیدالز مال صاحب کی مرتب کرد ہ کتابول میں پیتمام کمالات بطوراحن پائے جاتے ہیں اوران کتابوں میں تمام لواز مات اور قواعد وقب انون کی رعایت یائی جاتی ہے۔اگر مولانا کی کتابول کواٹھا کردیکھا جائے اوران کی کتابوں کامطالعہ کیا جائے تو قارئین کے او پریہ بات دامنح بوجاتی ہے کہ ان کی کتابول میں نخو وصر ف معانی و بیان اور لغت پر کافی توجہ دی گئی ہے خاص کرنحوی وصر فی قوانین کی پابندی بدرجہاتم کی گئی ہے اورموقع بموقع اورمناسب جگہوں پرابتدائی قوانین واصول کی تشریحات بھی کردی ہیں تا کہ مبتدی حضرات ابتدائی اور ضروری قانون سے واقف وآگاہ ہوجائیں ۔اورطلباء جملہ سازی میں کوئی وقت اور پریثانی ہمحوسس کریں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ عربی زبان بولنااورلکھنا سیکھ لیس \_اوران درسی کت بول کے پڑھنے کے بعداوران کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلباء کوئسی دوسرے درسی نظیام یاد وسرے سلددروس کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اوردوسری کتاب کے مطالعہ کی احتیاج باقی بندرہے۔ان کتابول کے پڑھنے کے بعد طلباء کے اندراتنی صلاحیت اور لیاقت پیدا ہوجاتی ہےکہوہ آسانی کے ساتھ عربی زبان بول اورلکھ سکتے ہیں اسی خوبی کی بنیاد پرمولانا موصوِف کی درسی کتابیں مقبول خاص وعام قرار پائیں ۔اورطلباء کے درمیان ایب ایک خاص مقام رھتی ہیں۔

عربی زبان اپنی وسعت کی بنیاد پرساری زبانول میں ایک اہم درجہ آھتی ہے۔اس زبان میں گونا گول قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ایک ہی معنی کے لیے کئی کئی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مجازات کا استعمال اس زبان میں بدرجہ اتم ہے عربی زبان کا ادب مجازات کے ذریعہ ہی اپنے کلام میں ندرت پیدا کرتا ہے تشبیہات 'کنایات اور تلمیحات اللہ کی بہناہ! ایسی ایسی تشبیہات کہ عام انسان کے مجھ سے پر ہے ہوتی ہیں اور علم طحی ذہن کو اصل مطالب تک پہنچنے میں کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔

عموماً تثبیه استعار و کنایه مجاز کااستعمال کھنے والے کی قوت اظہار کے نتیجہ میں وجود میں آتی ہے اور موضوع کے اعتبار سے ان کااستعمال کیا جاتا ہے یہ بہت معمولی سابیان ہے جس میں''لومزی'' کا تعارف کرایا گیا ہے لیکن اس تعارف میں ساد گی بیان قابل تعریف ہے یہ چند سطریں ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔

"الثعلب حيوانُ ذواشانِ حادّةٍ ومخالب قويةٍ له قدرة على العدواسريع والقفر بخفةٍ ويسبح في الماء بمهارةٍ هومعروف بذكائه ودهائه ادراكه قوى مكرة شديدُ وبذلك ينجو من الفخاخ التي يضعُها الانسان في طريقه لصيدة "ك

تلمیحات کے سمجھنے کے لیے قاری کوتمام ممتنداد بااور دانشور کے کلام سے واقف ہونا ضروری ہے جبکہ مبتدی حضرت کا دامن ان تمام کمالات سے خسالی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ یہی وہ باتیں ہیں جن تی وجہ سے مبتدی حضرات درسی کتابوں میں وہ لطف و چاشنی محموں نہیں کر پاتے ہیں بلکہ وہ درسی کتابوں سے ان ہی وجو بات کی بنا پر دل بر داشتہ ہوجاتے ہیں اور ان ہی درسی خامیوں کی وجہ سے ایسی درسی کتابوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور طالب علم کے لیے قابل مامند و نہیں قرار پاتی ہیں اور کے کے دنوں کے بعد نظر روں سے او جبل ہوجاتی ہیں ۔ درسی کتابوں استفاد و نہیں قرار پاتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد نظر روں سے او جبل ہوجاتی ہیں ۔ درسی کتابوں

القراءة الواضحة يجز ثالث عس

کاایک اصول یہ بھی ہے کہ اول کتاب میں آسان الفاظ کااستعمال ہونا چاہئے ۔مفردات ایسے ہول جوکہ عام فہم ہول بلکہ انتخاب الفاظ میں ہربات پر خاص توجہ دینی حیاہے کہ اوائل کے دروس میں ایسےالفاظ کاانتخاب ہوجوالفاظ انسانی زندگی میں روز مر ،کشسرت سےاستعمال ہوتے ہیں۔اورانسان کوان الفاظ کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے طلبہ کے درمیان وہی کتاب بہت زیاد ہمقبول ہوتی ہے۔جن کتابوں میں الفاظ کاانتخاب بہتر اور اچھا ہوتا ہے مولانا وحیدالزمال کی دری کتابول میں ایک امتیازیہ بھی ہے کہان کتابول میں الفاظ کے انتخاہب میں بہت باریک بینی سے کام لیا گیا۔ایسے الفاظ کی کنزت اور زیادتی یاتی جاتی ہے جن الفاظ كى روز آنه كى زند كى ميس ضرورت پڑتى ہے اوران الفاظ كااستعمال بہت كم كيا گيا۔جوالفاظ تقيل میں یا کہ روز مرہ کی زندگی میں ان کااستعمال بہت کم ہے یا جن الفاظ کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے۔ بالخصوص ایسے الفاظ جو کہ طلباء کے غیر شنیدہ ہول یا کہ ان کے سطح ذہنی سے بلند ہوں اگر چەرە الفاظ دنیا سے ادب کے لیے شاہ کار ہی کیول نہ ہول ۔ ادبی دنسیا میں ان الف اظری قدرو قیمت جاہے جتنی ہولیکن اگر طلبہ کی سطح ذہنی کا حساب لگا یا جائے توان کے رتبہ کے لحاظ سے یہ الفاظ عزابت کی منزل رکھتے ہیں ہر ابتدائی کتابوں کو مرتب وجمع کرنے والے کو ان با توں پرضروردھیان دیناچاہتے۔مولاناوحیدالزمال نےاس کالحاظ وخیال رکھاہے کہ مبت دی کے کیے کتاب اس کی ذہنی اوران کی سطح سے ہم آہنگ ہوں اگریہ ہم آہنگی ہمیں ہوتی تو عیام طور سے طالب علم اجنبیت محموں کرنے کے مبب سے عربی زبان سے ہی متنفر ہوجاتے ہیں۔اور ئتابیں دیمکول کی خوراک بن جاتی میں یاالماریوں کی زینت بن حب آتی میں \_ بنیادی طور پر درسی کتابول میں بناشر اک کی کشرت ہونی چاہئے اور ہی مراد فات کی بہتات ہونی چاہئے۔ یہ ہی تشبیہات اور کنایات کا ایسااستعمال ہو کہ کلام میں تنقید پیدا ہوجائے کہ طالب علم کے سطح ذہنی سے کلام ماوراء ہوجائے ۔مولانا وحیدالز مال کی تصنیفات ان عیوب سے عاری ہیں اور سرف نا گزیرحالات میں ہی اشتراک ومتراد ف کواستعمال کیا گیاہے ہاں جہاں پرضروری تھاو ہاں

انہوں نے ترک بھی نہیں تا ہے بلکہ اس انداز میں بیان تنا ہے وہ طالب عسلموں کو باربھی نہ گزرےاورطالب علمول میں کلام کے اندرحن پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوجائے \_مولانا موصوف کے بہال تثبیہات کی کثرت نہیں ہے یہ درست ہے کہ تشبید من کلام کے لیے زیور کا کام کرتی ہے لیکن مبتدی کے لیے ساد گی میں جوحن ہے وہ رنگینی میں نہیں اگر کہیں تثبیہ ہے تو د وراز کارنہیں تا کہ طالب علم تثبیہ کو بھی تمجھ لے اور کلام کے معانی ومطالب سمجھنے میں اسس کو مشکلات کاسامنا نہ کرنا پڑے مجاز کے استعمال میں بھی احتیاط کوملحوظ خاطررکھا ہے۔اگر چہکلام عرب میں مجاز ایک خاص مقام رکھتا ہے لیکن مبتدی حضرات کے لیے مجازات کے مجھنے میں بہر حال مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس لیے درسی کتب میں مجاز کے زیادہ استعمال سے بھی بہرحال پر ہیز کرنا جاہئے یہ بات دوسری ہےکہ بلحاظ حن کلام کے طالب علم کومعسلوم ہونا عاہے تا کہ آمے بل کرانکومجاز کااستعمال بالکل نئی چیز نہ معلوم ہو مولا ناموصوف نے اس بات پرخاص توجه دی ہے کہ کلام میں مجاز کے استعمال کی کثرت منہ واور تمام دروس صرف اور صرف مجاز پر منحصر بنہوں۔ پوری کتاب میں بہت ہی کم مجازات کااستعمال کیا گیا ہےاور مجازات میں بھی ہر بات کا خیال رکھا گیا کہ کلام میں جمع نہ پیدا ہو سکے ۔اور آسانی کے ساتھ طلباء معنی مجازی کا درک کرسکیں۔اگر چہاس بات کی طرف اکثر افراد جوکہ دری کتابوں کو مرتب کرنے والے میں بہت کم توجہ دیتے ہیں ۔ابتدائی کتابوں میں ضروری ہے کہ عبارات کی انشامیں ہرباہے کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ ضما رّ اوراسم اشارہ کی کثرت نہ پائی جاتی ہو یضما رّ کی کششرت اوراسم اشاره کی زیادتی طلباء کومطلب میں بہت زیاد ہ دشواری پیدا کردیتی ہیں اورطلباءاصل مفہوم تک بہت ہی متکل سے پہنچ پاتے ہیں ۔قدیم کتابوں میں ضمیر کے استعمال کو ایک فن مجھا جا تا تھ ا جس کتاب میں جتنا زیاد ہضمائر کااستعمال ہو تاتھا۔ وہ کتاب ادب فی دنیا میں آئٹی زیاد ہ بلند درجه جانی جاتی تھی کہ ہر کتاب کامصنف کوشٹس کرتا تھا کہ ہرفن کو ضرورآز مایا جائے تا کہ لوگ کتاب کواہمیت کی نگاہ سے دیکھیں ۔اسم اشارہ میں تو بہت سےلوگوں نے صد ہی کر دی ہے وہ

کتاب لکھ رہے ہیں مبتدی حضرات کے لیے اور اشارات بعیدہ سے کتاب کو مزین کرتے ہیں جس کی و جہ سےمبتدیء بی زبان کی جاشنی اورحلاوت کومحس نہیں کریاتے اور مرتب حضرات كى يەخواہش كەئتاب تمام طبقات مىں يكسال طور پرمقبول ہو قبھى پايە تىمىل تكنہسيى پہنچ پاتى ہے۔اس کے برخلاف جن دری کتابول میں ضمائر اوراسم اشارات بعیدہ کو بہت کم استعمال کرتے ہیں یاصرف نا گزیرحالات میں ہی ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ۔ان کی کتابیں بہت جلدمقبول عام و خاص بن جاتی میں مولاناوحیدالز مال صاحب نے اپنی درسی نظے ام کی تحتابول میں ہرنکتہ پرخاص توجہ دی ہے اورضمائر کو کشسرت کے ساتھ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ نىمائر كے جگەخود اسماء كاتذ كرە زياد ەكيا ہے \_ تا كەطالب علىم كومطلب خىيىنزى مى**ن** د شوارى بە محسوس ہواورآسانی کے ساتھ اسل مطلب کو درک کرسکیں ۔اگر چیضمائر کی شاخت ضرور کرواتی ہے تا کہ کلام مداطناب سے بھی خارج یہ ہو جائے ۔اورتطویل کی منزل پر پہنچ جا ئے مولانا کی دری کتابوں میں ضمارَ کی مثق خوب کرائی جاتی ہے تا کہ طلب کوضمارَ کے استعمال کرنے میں د شواری و پریشانی کاسامنانه کرنا پڑے اور اسماء کی جگه جہاں ضمائر کااستعمال نا گزیر بن جاتا ہے وہ ضمائر کو بحن وخو بی تصرف میں لاسکیں اور کلام کاحن باقی رہے۔اور مخاطب کے لیے کلام جیسے محصوں ہونے پائیں۔اورمتکم کے مافی الضمیر کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اسی طریقے سے مولینا موصوف نے اشارات بعیدہ کو بہت کم اور شاذ و نادر ہی استعمال کیا ہے تا کہ مبت ہی حضرات آسانی کے ساتھ مطالب ومفاہیم درک کرسکیں۔اگر بطورفن وادب دیکھا جائے تو اشارات بعیدہ کااستعمال بہت اہمیت کا حامل ہے'اورایسی کتابیںعوام کی نگاہ میں بے بہا قدرو قیمت کی ما لک ہوتی میں لیکن درسی متابوں میں یامبتدی حضرات کے لیے تھی جانے والی نتاب ایسی نہ ہوتی جاہئے کہ مطلب برآری میں طلبہ کومشکلات کا سامنا کرنا پڑے مولین نے دشواری کومحوں کر کے ہی ایسی کتابیں مرتب کی ہیں جن میں اشارات کی بہتات مہو۔ مولیناایک وسیع نظریہ کے مالک تھے ان نظریات کااظہاران کی کتابوں میں جا بجانظر

آ تا ہے ۔ بھی ان نظریات کااظہار عمداً کیا ہے اور کہیں لاشعوری طور پر ہوگیا ہے لیکن اگروہ اپنی کتاب میں عمومی مضامین کا تذکرہ کرتے تو بہتر ہوتا۔

مثلاً مولینا کے یہاں اسلامی شخصیات کا ہی تذکرہ ہے اب کوئی سیحی یاغیر مسلم یامولینا کے ملکی عقیدے سے ہم آہنگ نہیں ہے تواسے زبان کی تفہیم میں دشواری ہو گی اوروہ مولینا کی کتاب سے خاطرخواہ استفاد ہ نہ کر سکے گا۔ بلاشبہان کی کتاب ندوہ یاد یو بندیاد وسری جگہ کے ان مدارس کے لیے تھی گئی ہیں جہال طلبہاور طالبات صرف مسلمان ہیں لیکن درس کتا ہے مرتب كرتے وقت اگر يەلحاظ بھى ركھا جائے تو بہتر ہے كەزبان يكھنے كے ليے مذہب يا مىلك کی قیدنہیں ہے (میں اس سلہ میں اپنی زبان اردو کے بارے میں عرض کرنا جا ہول گی کہ جس کے بولنے دالے پڑھنے والے مختلف مذاہب اور ممالک کے لوگ میں اور بہال پیہ سمجھایا جاتا ہے کہ رب کاشکر بھی ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری گائے بنائی ہے اور اندھیسری رات کے جگنو کے جمکنے سے جوسمال پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے مختصر ترین فظول میں بصدادب عرض كرنا ہےكہ درسيات كو زبان ليكھنے كى مدتك سيكولر ہونا جا ہے البيتہ اعسى العسليمى مدارس کے لیے پیشرط ضروری نہیں ہے۔ یہ بات صرف عربی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری درسگا ہوں میں جس موضوع یا ڈئپلن کی نصا بی کتب ہوں و ہ اسی نکتہ پرمبنی ہوں ۔ یہ ایک نظریہ سوچنے کاڈھنگ ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ہو مکتی ہے۔

کتاب کے مفامین اگروقت و حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں تو یہ کتاب سب نے دور در استفادہ قرار پاسکتی ہے دور جدید کی کتابول میں قدیم مضامین صرف تعارف کے حد تک تو ہمت عمدہ رہتے ہیں لیکن کتاب کی اساس و بنیاد نہیں بن سکتے ہیں۔اگر کسی زبان میں کوئی کز بر تر تیب دی جائے اور اس کتاب میں ایسے مضامین ہوں اور وہ عبارتیں نقل کی جائیں جو بہت زیادہ قدیم ہوں اور اس زبان میں یہ تحریرین تقریباً متر وکس ہوں یا

القراءة الواضحة نفحة الادب

متر وک ہونے کے قریب ہول تو کتاب کی وہ حیثیت اورافادیت ختم ہو جاتی ہے جسس کے تحت یہ کتابیں تھی گئی میں اور یہ کتاب ایک بامقصد کتاب ہیں بن سکتی ہے۔خاص کرعسر بی زبان تواس بات کی محمل ہی نہیں ہے اس لیے کہ قدیم زمانے کی روثن بول حال اور طریقہ تحریر میں کافی صد تک فرق پایا جاتا ہے۔قدیم زبان کی اسلوب تحریر دوسری تھی اورموجو دہ روسشس بالكل بدل ہوتی ہے موجود ہ زبان میں جدیدالفاظ بہت كثرت كے ساتھ استعمال كيے گئے میں عربی زبان میں کافی وسعت پیدا ہو<sup>ہے</sup> کی ہے قدیم زمانے میں بیزبان خو داتنی وسیع دامانی کے باوجود اس زبان کو کوتاہ دامانی محسوں کی جانے لگی تھی اور عربی زبان سے سلق رکھنے والے ادباءو دانشورمحوں کرنے لگے تھے کہ اگراس زبان میں دوسر ے زبانوں سے الفاظ متعارنہ لیے گئے تو مافی الضمیر کاادا کرنامشکل ہوجائے گا۔خاص کرجدیدا یجادات کے لیے عر نی زبان میں الفاظ موجود نہیں ہیں مجبوراً دوسری زبانوں سے الفاظ لینے کی احتیاج آن پڑی تھی۔ حالات کی نزاکت کومحوں کرتے ہوئے ادباء و دانشوروں نے دوسری زبانوں کے الفاظ کو عربی زبان میں استعمال کرنا شروع کردیا۔ ہاتف کی جگہ تلفن استعمال ہونے لگا۔ای طرح ہزاروں اورلاکھوں الفاظ میں جن کو عاریتہ عربی زبان میں داخل کرلیا ہے اوراس کوعربی زبان میں با قاعدہ استعمال کیا جانے لگا اور عربی زبان کو بول جال میں شامل کرلیا گیا۔ لغات پر بہر حال اثر پڑتا ہے اور زبان میں جدیدالفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔اور انسانوں کے لیے نا گزیر ہوجا تا ہےکہ اپنی زبان میں الفاظ کااضافہ کیاجائے کیے کن مولانا موصوف جو دری کتابیں مرتب کی ہیں اس میں یہ بات محموں کی جاسکتی ہےکہاں میں شامل اکتشر دروی واساق پر قدیم کتابول کا ثانیبہ ہے۔

مثلاً الف لیلہ سے بہت سے کہانیاں نقل کی گئی ہیں اور بہت سے تاریخی واقعات اس طرح کے ہیں ۔علاوہ ازیں درسی کتب میں جدید الفاظ و نئے لہجہ کا استعمال بھی بہت کم ہوا۔ شاید ہبی وجہ ہے کہ ان کی کتا بیں ہندوستان میں عربی زبان پر تھی جانے والی درسی کت ابوں میں اضافہ کا باعث بنیں علاوہ از یں عام طور سے ان ہی تتا بول کی شرح اور وضاحت کی جاتی ہے جو تتا ہیں طلباء کے سطح ذہنی سے بلند تر ہوتی ہیں ۔ ان ہی تتا بول کی تشریح و توضیح کی حب بی ہے جو تتا ہیں عام طور پر طلباء کے فہم سے بالا تر ہوتی ہیں ۔ ان ہی تتا بول پر حاشیہ بھی لکھا جاتا ہے ۔ اور اسی تتا ب کی شرح کھی جاتی ہے جو کتاب عام نہیں ہوتی ہیں اور اسی کتاب کا تر جمہ کیا جاتا ہے جو کتاب طلباء کے تھے سے بالا تر ہوتی ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کوئی اور لکھت ہے اور شرح کوئی اور لکھت ہے اور شرح کوئی اور لکھتا ہے۔ ایسی کتا بیں بہت کم ہیں جن کی شرح خود مصنف ومؤلف نے کی مول ۔ اس کا نمور نہند و ستان میں مولا نا موصوف کی صورت میں دکھائی دیتا ہے ۔ پہلے خود در رسی کتاب تحریر کی اور جب محس کیا طلباء کی سطح ذہنی سے بالا تر ہے اس کا خود تر جمہ کر ڈالا تا کہ طلباء اس سے بطور احمن استفادہ کر سکیں ہے۔

# (١)القرآءةالواضحة:

یے جی بی متاب تین حصوں میں ہے۔ اول ٹانی 'ٹالٹ کتب خانہ ٹھینیہ دیو بندیو۔ پی سے چھیی جزاول میں عربی زبان کے ابتدائی حکمات مع قواعد کے ساتھ بسیان کئے گئے ہیں جملہ ۱۳۳ساق میں۔ ان میں سلیلہ واردی گئی تمارین بھی خوب ہیں۔ زبان مصل ہے جیسے:

ھندامسجدٌ بائبهٔ كبيرٌ قِندَاوهُ واسِمعٌ لَسَفَفُهُ مُرتَفَعٌ عَلَى طَالبِ عَلَم كُو بتدريجَ زبان سے داقفيت عاصل ہوتی ہے۔

جز ثانی جملہ ۲۱ دروس پر شمل ہے۔اس میں مختصر مضامین اسباق کی شکل میں دیئے گئے میں جے فی السوق۔ البزمن ۔القطار ۔العبادة وغیرہ اسباق میں فعل ماضی فعل مضارع ضمائر۔اسماء۔اثارہ وغیرہ قواعد کو پیش کیا گیاہے جیسے:

ط نفحه الادب القراءة الواضحة وغيره ر كالقراءة الواضحة اول ص (19)

راشِدواقف امام مکتب التذا کر اخور اشد جالسٌ فی قاعقِ الانتظارُ اللہ کی جز ثالث میں دروں کامعیارتھوڑ ااونجا ہے جوکہ کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے ضروری مجلی ہے۔ جملہ ۱۲۰ اسباق ہیں۔ جوکختلف موضوعات پر بیق آموز ہیں۔ جیسے:

انشاط المدرستي البترول المراكب الارض المدينة المنورة اسرة الفلاح وغيرة واتخذه الرسول وللهاله دارًا وبلاسلام مركزاً الى ان لحق بالرفيق الاعلى وصارت حاضرة الخلافة الاسلامية في عهدا الخلفاء الراشدين ......

القداءة الواضحة كى اردوشرح بھى مولانانے خود تھى ہے۔اور ہندوستان كے بيشتر مدارس ميں يہ پڑھائى جاتى ہے۔

#### (r) نفحة الادب:

یہ عربی زبان میں ہے۔ مکتبہ حینیہ دیو بندسے چھپی۔ جو دیو بندکے سال سوم کے تلامذہ
کے لیے ترتیب دی گئی۔ اس میں نظم اور نثر دونوں شامل ہیں جملہ ۹۱ دروس پر مثمل ہے۔ جو
مختلف عنوانات کے تحت ہے جیسے: نثید الصباح۔ الولد الأمین شجاعة جمزہ بن عبد المطلب فیسل
الکریم وغیرہ۔ تمام اسباق نصیحت آموز ہیں۔ اس کی شرح بھی آپ نے خود تھی ہے۔ یہ تناسب
نفحة المیسن کی جگہ پر آئی۔ قال إنه لمدیفعل ذلك إلا لِقلةِ ماله عل

### (٣)جواهرالمعارف:

یکتاب دوجلدول میں ہے کیکن اس کی صرف ایک حب لد چھپ ہی ہے۔اس میں مولانا نے مفتی محمد تفیع صاحب کی معارف القرآن سے اہم کمی وقیقی مباحث کوکئی حب لدول میں ''جواہرالمعارف'' کے نام سے مرتب کیا ہے۔

### (٣)سلسلة الدروس العربية:

یہ غیر مطبوعہ نایاب کتاب ہے جومولانانے دوران طالب علمی طلبہ کو عربی زبان سکھانے کے لیکھی تھی۔ کے لیکھی تھی۔ اس کے اسباق دارالعلوم کی دیواروں پر آویزال کیے جاتے تھے۔

(۵) تقسيم الهندوالمسلمون في الجمهوريه الهندية:

یہ عربی ترجمہ ہے جومولانانے سعودی عرب سے داپسی پر ۱۹۵۶ء میں محمداحمد کا مرحوم حمیر پارلیمنٹ کی مختاب کا عربی ترجمہ کیا۔ یہ کتاب بھی نایاب ہے ۔

ال جائزہ سے یہ واضح ہوجا تا ہے کہ مولینا وحیدالز مال میں یہ وصف بھی تھا کہ وہ اپنی شخصیت کو پس منظر میں رکھ کراس بات کی کوششس زیادہ کرتے تھے کہ طلبہ کو فائدہ پہنچ سکے اور وہ دری کتب سے بھر پوراستفادہ کرسکیں۔

#### كتب كاجائزه:

دری کتاب کے علاوہ مولینا نے جو کت بیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ اردو میں ہیں ۔ یہال مقصد زبان کی تدریس نہیں ہے بلکہ دینی مسائل کو اور اخلاقیات کے اہم نکات کو زیادہ سے زیادہ لوگول تک پہنچا سکیں تو مولانا نے دری کتابول اور ان کی شرح اور لغات کے علاوہ اردوع بی میں بھی کتابیں توحب ذیل ہیں۔

(۱) انسانیت کابیغام

(۲) اچھاخاوند/اچھی ہیوی

(m) خدا كاانعام ..... رمضان/ ي سياده

(۴) اسلامی آداب

(۵) شرعی نماز (۵) شرعی نماز

(ناياب) (۲) آخرت کاسفرنامه (٤) القراءة الواضحة : أول تا ثالث مع شرح (عربي \_اردو) و 1944 - 1944 (٨) نفحة الادب: مع شرح (عربی۔اردو) (٩) جواهرالمعارف: اول دوم مع شرح ا*كتوبر/ 19۹۴ء* دارالموقین (١٠) سلسلة الدروس العربية (عربي)\_ - 1905-1900 (ناياب) (١١) تقسيم الهند والمسلمون في الجمهورية الهندية (مترجم عوبی) (۱۲)القاموس الجديد (اردوعرني) 1909\_1901ء (۱۳) القاموس الجديد (عربي اردو) 1909\_1901 (عربي اردو) (١١٧) القاموس الاصطلاحي -1911 (١٥) القاموس الاصطلاحي (اردوع ني) 1911 (١٦)القاموس الوحيد مارچ *ل*ابېء (عربي اردو) (١٤)القاموس الموضوعي (نایاب/غیرمطبوعه) (ناياب/غيرمطبونه) (١٨) نخبة الاعاديث

ان میں اردو کتابیں رسالٹمع کے بانی ۔مدیرو مالک حافظ محدیوست دہوی مرحوم کی فرمائش لکھی گئیں۔انہوں نے ایک مکتبہ دینیات بھی قائم کیا تھااوراس مکتبہ سے اس طرح کی کتابیں ٹائع ہوا کرتی تھیں۔حافظ محدیوست دہوی بہت ہی زیرک اور کاروباری امور میں بے پناہ تجربہ رکھتے تھے اس لیے جو کتابیں انہوں نے شائع کرائیں ان کے پہلے ایڈیشن فوری طور پرفروخت ہوگئے۔

بقول عمیدالزمال کیرانوی (چھوٹے بھائی) بھائی صاحب نے اصلاح معاشرہ اور

دینی خدمت کے پہلو کے لحاظ سے مختلف موضوعات پرتقریباً سوعنوانات پر تالیف وتحریر کا کام کیا تھااور ہر ماہ ایک کتاب کامسودہ تیار کر کے ارسال کرتے اور مینیجر صاحب موصوف فوری طور پر اس کامعاوضہ ادا کردیہتے۔ان میں بعض کتابیں خاصی مقبول ہوئیں اور بعض مطبوعہ کتابیں تو عرصہ ہوانا یاب ہوگیں۔

ان کی فرمائش پرتھی گئیں یہ کتابیں دوحسوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں'(الف)اسلام کا تصوراخلا قیات اور (ب) فقہ چنانچہابتدائی متینوں کتابیں اخلا قیات سے تعلق ہیں ۔

# (۱)"انمانيت كابيغام":

الیی کتاب ہے جس میں ایک طرح سے حقوق وفرائض کا تذکرہ ہے کتب خانہ حیدیہ دیو بندیو پی سے چھپی ۔ آج دنیا میں بے شمارانسانی حقوق Human Rights کمیش سبنے ہوئے میں اور ہیومن رائٹس کا چرچہ وشام ہوتا ہے اور سب سے زیادہ و ہی لوگ چرچا کرتے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۔

مولانا نے کتاب کے آغاز میں حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے سرکار دوعب الم کاٹیائی کے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو ہرائتی پرلازم اور فرض ہے اس میں اطاعت فسرمان برداری عدم مخالفت اتباع سنت احترام از واج مطہرات ایذانہ دینا استہزا اور مذاق اڑانا 'حمسایت ونصرت درود وسلام زیارت قبر مبارک مجبوٹ بات کو آپ کی طرف منسوب نہ کرنا 'ادب میں افراط و تفریظ نہ کرنا۔

یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں لیکن اس کی زمرہ بندی دوطرخ سے ہونی چاہئے تھی یعنی اسکے تھی یعنی ایک خصہ میں مثبت جیسے اتباع اوراحترام از واج محمایت ونصرت درو دوسلام وغیرہ ہوئے ایک حصہ میں مثبت جیسے اتباع اوراحترام از واج محمایت ونصرت درو دوسلام وغیرہ ہوئے اور دوسرے حصہ میں منفی رخ سے بحث کی گئی ہوتی جیسے اسہتز اکرنا منسوب نہ کرناوغیرہ ہوتی جیسے اسہتز اکرنا منسوب نہ کرناوغیرہ ہے جہال تک اتباع سنت کا سوال ہے یہ وجوب کی غزل ہے اس لیے کہ قرآن تحمیم کے

ار ثادات نظری Theory بیں اور حضور کی سنت کا (Practical) کا اتباع کرناعملی ہے اس سلمہ میں یہ بھی عرض کرنا ہےکہا گران حقوق کی اہمیت پر بھی کچھ سطریں ہوتیں تو خوب ہوتا....! د وسر سے عنوان میں انبیاء کے حقوق اور اس کے بعدعلماء کے حقوق بیان کئے گئے میں اورعلماء کے بعدحقوق نفس میں اوراس میں ایک اچھے انسان کو زندگی گذارنے کے لیے جن اصولوں پرممل کرنا چاہئے وہ بتائے گئے ہیں۔اس کے بعد حاکم کے حقوق بتائے گئے ہیں اوريهال مولاناني آيت شريف "اطيعو الله واطيعو الرسول وأولى الامرمنكم" کے حوالے سے حاکم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے اور بغاوت و شورو شراور فیاد سے رو کا ہے کیے يہال بجاطور پرمولانا سے اختلاف تحیا جاسکتا ہے اس لیے کہ صرف اسی حاکم کی اطب اعت کی جاسکتی ہے جواسلامی اصولوں کے مطابق حاکم ہوا ہوا وراس کے مطابق کام کرتا ہو وریہ ظل الم جوروجب مسلمانول کے حقوق کو غضب کرنے والا بندگان خدا پرظلم کرنے والا اورف رعون کی طرح فباد پھیلانے والا قابل اطاعت نہیں ہوسکتا' فرض کیجئے کہ حاکم شراب کا حکم دیتا ہے اور قمار كوجائز قرارديتا ہےاور كھلے عام محرمات كے سلىلە ميں غفلت برتت اہے تواليے حاكم كى الحاعت نہیں ہوسکتی بیٹک پرورد گارنے لا تفسدوا فی الارض، کہاہے کین اس کے ساتھ شرک کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے بندول کواس سے روکا ہے ۔اب جوعا کمسان جورہیں اگروہ شرک پھیلاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مولینا سے پہال تسامح بھی ہوااس لیے کہ حضرت مولینا محمد قاسم نانوتوی وحضرت مولینامحمو دالحن دیوبندی نے اپینے دور کے ماکمان کے خلاف بغاوت کی تھی چونکہ مولینانے طلق طورسے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حاکم کے احکام کی اطاعت کی جائے اور ای لیے حضرت مولینا سے اختلات کرنے کی جرأت کی گئی ہے۔

مولینا نے حاکم پررعایا کے حقوق بیان کرتے ہوئے دو پہلوپیش کئے ہیں مثلاً صفحہ بینتالیس پرسیج طور پرفیصلہ نہ کرنے کی صورت میں حکم کامر دود وہونااور حاکم بیننے کی خواہش نہ

ط خدا كاانعام ص ١١ ييش لفظ عميدالزمال كيرانوى تدانيانيت كاپيغام ص ٣٥٬٣٨

کرنا کھراس کے بعد والدین کے حقوق اولاد کے حقوق ، شوہ سرکے حقوق کیوی کے حقوق کا ہمایہ ہمایہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان ہمایہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان ہمایہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان میں بعض حقوق و فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حن معاشرت سے ہے جیسے مہمان ومسینز بان وغیرہ کے حقوق اور بعض شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے میراث یا والدین کے حقوق اگران کی بھی زمرہ بندی ہوتی تو بہتر تھا۔

اس طرح ان تمام با توں کا تذکرہ کیا گیاہے جواسلامی آداب میں ضسروری ہیں اور استدلال کے طور پرقر آن کے حوالے دئیے گئے ہیں۔ جہال عورت کے حقوق بیان کئے گئے میں وہ اگرز وجہ کے حقوق کے ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔

زبان کے سلم میں یون کرنا ہے کہ صفحہ ۸۳ پرنگاح کرنا کے ذیل عنوان کے تحت

"درج ہے!" مسلمانوں تم میں جورا تُد ہوں ان کا اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں نیک بختوں کا نکاح کر دولئے بہال لفظ را تُد غیر صبح اور غیر سلیس ہے ارد و محاورہ میں را تُد ہیوہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ ریڈ وااس مرد کو کہتے ہیں جس کی ہوی مرگئی ہوئو عوماً یہ لفظ است راف میں مستعمل نہیں ہے بہال کنوارے اور بے نکاح کا لفظ استعمال ہوسکتا تھا، صفحہ ۲۰۱، کا ۱۰ کا مناوات سے مندر جہ عبارت میں نہیں کھاتی ۔ کو اکی عبارت ۲۰۱ کی عبارت کی اسلام عنوانات سے مندر جہ عبارت میل نہیں کھاتی ۔ کو الکی عبارت اس کی اس میں مبتلا ہونا" جو فضا عبارت کی ہے بہر ہونی چاہئے اس طرح صفحہ ۲۰۱ پر گھتے ہیں 'اس پاپ میں مبتلا ہونا" جو فضا عبارت کی ہے اور جن احکا مات کا شرع کی روشنی میں مولینا بیان کررہے ہیں اس میں لفظ پاپ غیب و سیکے ہوت ہے ۔ اسس اور جن احکا مات کا شرع کی روشنی میں مولینا بیان کررہے ہیں اس میں لفظ پاپ غیب و سکھتے ہوت کتاب میں چونکہ حقوق کا تذکرہ کو کیا گیا ہے اس لیے راقمۃ الحروف کے خیال میں پہلے حقوق کتاب میں چونکہ حقوق کا تذکرہ کو یا گیا ہے اس لیے راقمۃ الحروف کے خیال میں پہلے حقوق کا الدگا عنوان قائم کرکے عبادات کا تذکرہ ہونا چاہئے تھا۔ اور پھر فی العباد کا 'جہاں تک حق النفس کا سوال ہے وہ صفحہ ۲۹ پر ہے اسے آخیر میں ہونا چاہئے تھا۔ اور پھر فی العباد کا 'جہاں تک حق النفس کا سوال ہے وہ صفحہ ۲۹ پر ہے اسے آخیر میں ہونا چاہئے میا

مله انسانیت کابیغام ص ۸ ی انسانیت کابیغام ص ۱۰۹ ـ ۲۹/۱۰۷ ـ ۱۲۰

# (۲)ا چھا خاوند/ اچھی بیوی:

اس کتاب میں مولانا نے میاں ہوی کے حقوق وفرائض پر روشنی ڈالی ہے۔اور بہت سہولت بخش طریقے سے ہر دوکواپنی ذمہ داریوں کا حماس دلایا ہے۔ صحت مند معاشرہ کی بنیاد صحت مند خاندان سے ہی پڑتی ہے۔اچھے اور مطمئن خاندان کے لیے ضروری ہے کہ خاونداور ہوی اپنے اپنے حدود میں رہ کر پہلے اپنے فرائض ادا کریں پھر حقوق کے متقاضی بنیں۔ ہوتا یہ آرہا ہے کہ شوہر تو یہ امید کرتا ہے کہ ہر عورت بی بی فاظمۃ الزہرا اُسی صفات کی حامل ہو لیکن خود حضرت علی شعبیا کردار نہیں نبھایا تے ۔ نتیجہ تعلقات میں دراڑ اور رشتوں میں تکنی آجاتی ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے دونوں کو ان کا بھولا سبق یاد دلایا ہے۔

اصل مختاب تو مهیانه ہوسکی \_زیراکس مل جائے اس پرلکھا جار ہاہے \_

### (٣) خدا كاانعام:

اخلاقیات کاسب سے بڑااصول جوتمام مذاہب اور ہرطرز<sup>ون</sup> کرمیں تعلیم شدہ ہے وہ صرف ایک جملہ ہے یعنی:

"جو کچھاپیے لیے نہ پند کرتے ہواہے دوسرول کے لیے پند نہ کرؤ'

ای بنیاد پر ہرزبان میں اخلاقیات پر ضخیم کتابیل کھی گئیں اورفلسفہ کی ایک شاخ کانام بی Ethics یا اخلاقیات رکھا گیا۔ اس سلسلہ میں امام غزالی کی' احساء العلوم' دنیاوی کتابوں میں اخلاق فاضلہ کے اکتباب کا سرچشمہ ہے' مولینا وحید الزمال نے بھی اس سے استفاد و کیا ہے اور تمہید میں اس نے ماخذات کی فہرست میں اس کاذکر بھی فرمایا ہے' ان کی دوکت بیں 'خدا کا انعام' اور اسلامی آد اب دراصل اسی ایک موضوع یعنی اخلاق پر منحصر ہے جنانچہ' خدا کا انعام' مذہبی زاویہ نظر سے اخلاقیات کی تعبیر پیش کرتی ہے' مولینا نے کا معنوانات کے تحت النعام' مذہبی زاویہ نظر سے اخلاقیات کی تعبیر پیش کرتی ہے' مولینا نے کا معنوانات کے تحت النعام' مذہبی زاویہ نظر سے اخلاقیات کی تعبیر پیش کرتی ہے' مولینا نے کا معنوانات کے تحت النعام' مذہبی زاویہ نظر سے اخلاقیات کی تعبیر پیش کرتی ہے' مولینا نے کا معنوانات کے تحت الناد تعامات میں ایک مومن کی صفات گنوائی گئی ہیں یعنی

جوفروع دین پر مکل طور سے ممل کرتا ہونماز روز ہ ج نواۃ کاتفسیلی بیان ہے بیدانعامات پوری شرائط کے ساتھ بیل اوران کی تفسیلات بیان کرتے ہوئے آن شریف سے استدلال کیا گیا ہے بول اگر چ پو چھے تو اس کائنات میں ہر شئے اللہ کا انعام ہے بیبال تک کہ زندگی کی ہسر سانس اور سارے سماجی روابط خدا کا انعام بیل یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اچھی شکل مصورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز اہے اور ہمارے فائدے کے لیے دوسری مخلوقات بھی خلق کی بیں ۔ یہ بھی بچ ہے کہ اس دنیا میں قیام کی مدت اور پھر اس دنیا سے سفر آخر یعنی موت بھی خدا کا انعام ہے اگر انسان خور کرے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے دنیا سے سفر آخر یعنی موت بھی خدا کا انعام ہے اگر انسان خور کرے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے دور ایسے بندہ پرفضل و کرم ہے اور بھی اس کا انعام ہے۔

مولینا نے ان نکات پر روشی نہیں ڈالی لیکن اس کتاب کاسب سے بڑا وصف یہ ہے کہ عام ذہنی سطح رکھنے والا ہر مسلمان اس کتاب کو پڑھنے کے بعداعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو بہتر بناسکتا ہے اور عبادات میں ہر رکن کی جونسیلت ہے اس کو بڑے کن وخوبی کے ساتھ سے المونین بنا کر پیش کیا گیا ہے زبان کے سلسلہ میں یہ لکھے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ مولینا اکثرا ہم ترین مسائل کو بڑی سلاست سے بیان فر ماتے ہیں مثلاً بندگی اور عباد سے کے سلسلہ میں تحریر فر ماتے ہیں مثلاً بندگی اور عباد سے کا سلسلہ میں تحریر فر ماتے ہیں :

"بندگی اس چیز کانام ہے کہ آدمی اپنے مالک آقا کو سپے دل سے اپنا آقاسمجھے ہروقت اس کی اطاعت کرے یہی کام میں اس کی خلاف ورزی نہ کرئے ط

دراصل اس مختصر سے جملہ میں عبدیت کامکمل مفہوم پنہاں ہے مولینا نے آخری صفحات میں اسلامی اخلاقیات کے کچھا بسے اصولوں پرروشنی ڈالی ہے جو حقیقی معنوں میں انسانی اعمال کے مجموعی رخ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً توبہ....

توبها يهاغمل ہے جو ہرانسان كرسكتا ہے اور دراصل توبه كى منزل كى عظمت اور بلندى اس

سے ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن محیم نے اس وصن کو ایک مور کا سرنامہ قرار دیا ہے۔ ط
یہ بہترین عمل تو بہ کا ہے کہی بھی غلطی کی اصلاح کے لیے بہترین عمل تو بہ کے معنی
علریٹ نوشی جرام نہیں ہے لیکن مضر ہے اگر ترک کرنا چا ہے تو یہ اس سے تو بہ ہے معنی
ہی یہ بیں کہ جس کام کو ترک کرے پھر اسے نہ کرے ۔ اس طرح مولینا نے صبر کی فضیلت بیان
کی ہے ۔ صبر کے سلسلہ میں وہ آیت کر یمہ بھی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا جس میں کہا گیا ہے کہ
سیا ایھا الذیب آمنو ا استعینو ابالصبر والصلوة "تو اور بہتر ہونا صبر کی تعریف بھی
مولینا نے بہت ہی عمدہ طریقہ سے کی ہے ۔ لکھتے ہیں جس چیز کو صبر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے
نفس کو دین کا یابند بنا کر دکھے ۔ ع

اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اوپر پابندی عائد کرنا ایک اختیاری عمل ہے اور اس
لیے صبر مجبوری کانام نہیں ہے جیسا کہ عام طور پرلوگ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کی رضاء کے
حصول کے لیے اپنے کو ڈھال دینا صبر ہے اور اس بناء پریہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ صب ر
انسانی کمالات میں حقیقی اصفیا کانام ہے اور اسی بناء پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'صبر نصف
انسانی کمالات میں حقیقی اصفیا کانام ہے اور اسی بناء پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'صبر نصف
ایمان ہے' جب بھی انسان کسی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوتو اسے صبر وصلوٰۃ کی امانت سے
مشکلات کامقابلہ کرنا جائے۔

انسان کے اندرجوبھی صفات ہوتی ہیں اسے حضرت مولینا نے خدا کاانعام قرار دیا ہے چنانچپرانسانی صفات میں صدق اورشکراوراکل حلال کو صبر اورتو بہ کے ساتھ جگہ دی گئی ہے بے شک پیسب اللٰدتعالیٰ کی طرف سے بندول پرانعامات ہیں ۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے تمام انعامات کے بعد شکر واجب ہے اس لیے کہ اگر مزاج شکر بنتا ہے توسماج میں بھی انسان میں خود بخود بے شمارخو بیاں اور محاس پیدا ہوجاتے ہیں آور خالق کا

کے خدا کاانعام مولاناوحیدالزمال کیرانوی ص۔ ۱۱۳ یے خدا کاانعام مولاناوحیدالزمال کیرانوی ص۔ ۱۲۱ سے جیما کہ کہا گیا ہےکہ من لحدیشکر الناس لبعدیشکر الله " شکر گزار بنده دنیاوی سماج میں سعادت مند بیٹا فرض شاس بھائی و قدر شاس شہری اوراحیان شاس فر د ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔مولینا نے ان تمام گوشوں پر من وخو بی اورعام فہم انداز میں روستنی ڈالی ہے۔ یہ تتاب سب خانہ حینیہ دیو بندیو پی سے چھیی۔

# (۴)اسلامی آداب:

ان کی کتاب 'اسلامی آداب' بھی اخلاقیات کے ختمن میں شمار کی جائے گئا اسس میں کوئی شک نہیں کہ جن اخلاق وعادات کا تذکرہ مولینا نے کیا ہے ان میں سے بیشترا لیے ہیں کہ جو ملما نول کے علاوہ غیر مسلم کو بھی اختیار کرنا چاہئے اورا گراس کے یہال ہے تواس کی قدر کرنی چاہئے مثلاً سلام کرنا' صدق' ایفائے وعدہ' شرم وحیا' احتیاط وہوشیاری' زم مزاج' کثادہ دلیٰ زبان کی پاکیز گی شجاعت' تواضح یہ ایسی خصوصیات ہیں جو انسانی اقدار میں سٹ امل ہیں۔ مولینا نے ان خصوصیات کی تعریف بھی کی ہے جو بہت ہی مناسب ہے مثلاً سیسائی کے سلسلہ میں گھتے ہیں:

"اپنے علم واعتقاداور یقین کے مطابق کوئی بات کہی جائے واسے صدق کہتے ہیں' کے
"حیاانسان میں ایک ایسی قرت کانام ہے جس کی وجہ سے وہ خیر کی طرف بڑھتا ہے' کے
صبر کی وہی تعریف درج ہے جو'خدا کی انعام' میں بیان کی گئی ہے:
احتیاط اور ہوشاری کے خمن میں لکھتے ہیں:
"ایک موئن کی شان یہ بھی ہے کہ' نہیں کو دھوکہ دے اور نہیں سے دھوکہ کھائے'' سے
زم مزاجی کے سلسلہ میں تحریر فرمائے ہیں کہ: '
"ایک سبے موئن کے اندر بحق اور ہے جی کامادہ ہر گزنہیں ہوسکتا' سے
زبان کی پائیر گی کے سلسلے میں تحریر فرمائے ہیں:

ی بی بی بی اسلامی آداب مولاناد حیدالز مال کیرانوی می ۲۳ یا ۳۳ یا ۲۳

"اگرآدمی کے پاس زبان منہوتی تواس میں اورجانوروں میں کوئی فرق منہوتا "ط شجاعت کی تعریف اس سے بہتر الفاظ میں ممکن نہیں ہے لکھتے ہیں: "مصیبت اورخطرہ کے وقت انسان کا نے گھبر انااور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نام شجاعت ہے" مظ

مولینانے عفت وعصمت کی تعریف بلا شبہاس طرح کی ہے کہ بذات خود انتہائی قابل تعریف ہے لکھتے ہیں:

" د نیامیں جو عمتیں اللہ نے انسان کو دی میں خواہ وہ جسمانی ہوں یاروسانی ان کے استعمال میں اعتدال کانام عفت ہے'۔ ﷺ

یہ ساری تعریفیں مجردات کی ہیں اور مجردات (Abstract) کی تعریف کرنااوراس طرح تعریف کرنااوراس طرح تعریف کرنا کہ وہ عام فہم بھی ہواور منطقی شرا اَطاکو بھی پورا کرے بہت مشکل کام ہے مولینا کا یہ ہنر ہے کہ انہوں نے منطقی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھااوراس کا لحاظ بھی رکھا کہ جو تعریف وہ کررہے ہیں کہ قرآن وصدیث سے متعارض نہ ہو۔

کہیں کہیں مولینا کی گرانقدررائے پراضافہ کیا جاسکتا ہے مثلاً صفحہ پرتحریرفر ماتے ہیں: "زبان سے کسی بات کاا قرار کرناوعدہ اورعہد کہلا تاہے' ﷺ

یہال یہ عرض کرنا ہے کہ وعدہ شخصی ہوتا ہے یعنی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں فلال تاریخ کو نذرانہ پیش کروں گی ۔

لیکن اگراس وعدہ میں اللہ کی گواہی شامل ہوجائے تو پھریہ عہد ہوجا تا ہے وعدہ وفانہ کرنااخلاقی کمزوری ہے عہد کا پورانہ کرنا گناہ ہے۔ اس طرح غیرت کی تعریف میں تحریر کرتے ہیں: "عربت و ناموں کے تحفظ اور اس کی بقاء کے لیے انسان میں عنیظ وغضب کا جو جوش ہوتا ہے اسے غیرت کہتے ہیں' مل

راقمۃ الحرون یہ عرض کرنا چاہتی ہے کہ عنظ دغضب اور جوش کا تعلق اضطراری عمل سے ہے'اور اسلام ارادہ اور اختیار کا مذہب ہے غیرت کا احساس صرف انفرادی نہسیں ہوتا بلکہ اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ عیرت کا اصل تعلق مذاہب اور پشیمانی سے ہے۔ جب بھی قسانون اور حدو دالہیہ متاثر ہوں انسان کوغیرت آنی جائے۔

میاندروی کی تعریف بھی بہت واضح نہیں ہوسکی عالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ ''خیر الامور اُد سطھا'' مگریہ اوسط کیا ہے؟ کیاریاضی کے فارمولے کے اعتبار سے سترہ رکعات کا اوسط نکال لیاجائے یا تیس روزہ کا اوسط یا کسی کو قتل ہوتاد یکھ کریوں میاندروی اختیار کیاجائے کہ آدھا قتل کرنے دیں اور آدھا چھوڑ دیں۔

دراصل میاندروی کے معنی میں کہ نفاذ قانون الٰہی میں انسان کی فطری کمزوریوں کالحاظ وخیال رکھاجائے۔

اس کتاب کاد دسراحصہ اجتماعی فضائل واخلاق سے تعلق رکھتا ہے اس میں عب دل و انعماف ٔ راز داری عیب پوشی رحم وشفقت 'کسی کوتکلیف نہ پہنچانا' امر بالمعروف' نہی عن المنکر مظلوم کی امداد وغیرہ میں ان میں سفارش کرنا بھی غصہ پر قابو پاناوغیر ہ کو بھی شامل کیا ہے۔

جوباتیں گذشتہ سطور میں کہی گئیں وہ ان باتوں پر بھی سباد ق آتی ہیں مولین نے استدلال کے ساتھ بباد گی بیان کالحاظ رکھتے ہوئے ان پر روشنی ڈالی ہے۔البتہ یہ بمجھ بیس نہ آسکا کہ یہ خصوصیات کس اعتبار اور نہج سے اجتماعی فضائل واخلاق کے زمرہ میں آتی ہیں اور ابتدائی اوصاف میں کیوں اجتماعی سے ۔اسلئے کہ جن اوصاف کاذکر کیا گیا ہے وہ سب شخصی بھی ہوسکتے ہیں ۔ موسکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوسکتے ہیں ۔ موسکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوسکتے ہیں اور جنماعی کہا گیا ہے وہ شخصی بھی ہوسکتے ہیں ۔

مله اسلامی آداب مولاناوحیدالزمال کیرانوی ص \_ ۳۲\_۳۲

اس طرح صفحہ ۱۰۱ سے مولینا نے آداب زندگی کے تخت ۴۰ آداب گنائیں ہیں آداب محکم آداب گنائیں ہیں آداب محکم میں ۱۲ اور آداب دسترخوان میں ستر ہ آداب ضیافت اور مہمان نوازی میں ۹ اور مہمان کے گئے ہیں۔ کے آداب میں ۱۷ نکات بیان کئے گئے ہیں۔

اس طرح آداب ملاقات اورآداب لباس آداب صحت آداب سفر پرروشنی ڈالی ہے۔ آداب جہاد کے تخت مولینا نے صرف ۸ نکتے بیان کئے میں جس سے نگی کا احماس ہوتا ہے اور تفصیل ہے ہے تھے اس طسرح آداب نظسے فرق بھی اور تفصیب ل ہے تھے۔ حد نفصہ 'کبر' تعصب' مکروفریب' کینہ' بخل لالج' جا طبی وغیر ہ پر بڑی خوبی کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے یھوڑی اور تفصیل کے ساتھ ان پر اورروشنی ڈالی گئی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔

یتمام کمزوریال مسلمان یاغیر مسلم کے لیے ضرر رسال ہیں مولینا نے انہیں اسلامی آداب کے دائرے میں رکھ کریہ بھی مجھادیا ہیکہ اسلام کا دائر ، ممل اور دائر ، کر دار کتنا و سسجے اداب کے دائرے میں رکھ کریہ بھی مجھادیا ہیکہ اسلام کا دائر ، ممل اور دائر ، کر دار کتنا و سسجے ہے۔ اور ایک سچامسلمان ، می اچھاانسان ہوسکتا ہے اقبال نے جب یہ کہا تھا:

وہ مسرد محب بدنظسر آتا نہسیں مجھ کو ہوجس کے رگسہ ویے میں فقط سنی گفت ارکا وہ غسازی تو بن کردار کا غسازی بن یہ سکا

ان کامطلب بہی تھا کہ سلمانوں کو ان صفات سے آراسۃ ہونا چاہئے جو جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں میں ۔اوران برائیوں سے اجتناب ضروری ہے جو راہ سقیم میں گڑھے کی حیثیت رکھتے میں ۔ یکتاب بھی کتب خانہ حینیہ دیو بندیو پی سے چھپی ۔

### (۵)شرعی نماز:

نماز ایک ایسی عبادت ہے جسس کاوجود آدم ملینۃ کے وجود سے ہے کسی بھی نبی کی

شریعت اس اہم ترین عبادت سے خالی نہیں باری تعالیٰ کاارسٹ دگرامی ہے کہ آن الصّلوة کانٹ علی الْہُ وَمِن ہے جن کے اوقات مقرد ہیں ملاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور شریعت میں اس عبادت کانام ہے جو محضوص اعمال و مقرد ہیں ملاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور شریعت میں اس عبادت کانام ہے جو محضوص اعمال و اقوال کے ساتھ ادائی جاتی جاتی اکرم ٹاٹی آئے ہے نے فرمایا!" مجلا وَ بتاوًا گرسی کے درواز و پر نہر ہواورو واس سے دن بھر میں پانچ مرتبہ مل کرتا ہوتو کیا اس کے بدن میں ذرا بھی میل رہ جائیگا؟ لوگوں نے کہا کہ:

ذرا بھی میل نہیں باقی رہے گی! تو آپ ٹاٹیائیے نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثالی ایسی ہی ہے جن سے تمام خطائیں مٹ جاتی میں 'ط۔

مولینا موصوف نے دین کے اس اہم رکن پر ایک مختصر مگر جامع اور عام ہم کتا ہے۔
''شری نماز' کے نام سے تحریر فر مائی ۔ جس میں نماز سے متعلق ہر طرح کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ آسان اسلوب میں اہم پیچیدہ نکات بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی تبلیغی مشن ۱۹ میٹیا کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی تبلیغی مشن ۱۹ میٹیا کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی تبلیغی مشن ۱۹ میٹیا کئے گئے ہیں یہ کتاب اسلامی تبلیغی مشن مٹیا کھل ۔ د ہلی سے چھپی ہے ۔

اس کتاب میں اولاً مولینا نے نماز کی فضیلت قرآن وصدیث کی روشنی میں ہیان کی ہے پھراس کے اقبام اوراد اکرنے کے طریقے 'پاکی کاذکر نماز کے اوقات وارکان مکروہات ومفیدات مسبطلات اذال واقامت کے مسائل امامتیں واقتدار کے مسائل احکام مسجد مسائل جمعہ اور آخر میں نماز کے بعد کے وظائف وادعیہ کاذکر کیا گیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مولینائی یہ کاوش عام فہم زبان میں دین کے عظیم رکن نمساز کے بارے میں ضروری مسائل واحکام تحریر کر کے مسلی کو پیش آنے والے روز مرہ مسائل کے لیے مطولات اور بڑی بڑی مختابول کی طرون رجوع کرنے سے نجات دلادی ۔البت مضامین کی ترتیب میں پہلے نماز کی شرائط پاکی کا بیان اور وضوتیم وغیرہ کے مسائل واحکام بسیان کئے

ط صحيح البخاري. بأب الصلوة

جاتے تو بالتر تیب معلوم ہوتا کیونکہ جب تک نماز کی شرا ئط اور وضو کے طریقوں کاعلم ہے ہوگا نماز پڑھنے کاطریقہ معلوم کرکے کوئی فائدہ حاصل نے ہوگا۔

مولینا اپنی کتاب میں بہت مہل اور عام فہم زبان کا استعمال کیا اور دسیق و باریک ممائل کو مہل وآسان بنا کر پیش کیا ہے جیسا کہ صفحہ ۲۹ پرنجاست حقیقی وعکمی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" نجاست حقیقی وه کہلاتی ہے جو دکھلائی دیتی ہے' نجاست حکمیہ وہ کہلاتی ہے جو دیکھی نہ ما سکے' ملیے

ال طرح صفحہ اسل پر' وضو کی سنتیں' عنوان کے تخت فرماتے ہیں: ''جن چیزول کے چھوٹ جانے سے وضوتو ہوجا تا ہے مگر کم درجہ کا ہوتا ہے ان کو وضو کی سنتیں کہتے ہیں' ہے

مولینامندرجہ بالاتعریفات بڑے فصیح وہنیخ انداز سے کرسکتے تھےلیکن انہوں نے ایسانہ کیا بلکہ قاری آسانی سے مجھ سکے اسی کی کو مشتش کی ہے۔

صفحه ۳۰ پرمولینا فرماتے ہیں:

''دھونے کے معنی یہ بٹی کہ ہر عضو پر انتا پائی ڈالا جائے کہ وہ ٹیکنے لگے کم سے کم مقداریہ ہے کہ دوقطرے ٹیک جائیں۔اگر پائی بالکل نہیں ٹیکا تواس کو دھونا نہیں کہا جائے گا''ہ ہے ' ''دھونے کی تعریف کے سلسلے میں جس آسانی سے اس باریک اور اہم مسئلہ پر مولینا نے روشنی ڈالی ہے اس سے بجاطور پر یہ انداز ہ ہوتا ہے کہ موصوف ایک عالم گیر شہرت کے مالک ادیب ہی نہ تھے بلکہ ممائل فقہہہ پر بھی آپ کی نظرتھی۔

مولینا میں اللہ نے یہ خاص جو ہرو دیعت کیا تھا کہ بڑے سے بڑ ہے ممائل خواہ وہ کتاب سے متعلق ہوں یا خارجی امور سے مولینا ان کاعل ایسا نکالتے تھے گویا کہ ان کو ان امور

ت. مل اسلامی آداب مولاناوحیدالزمال کیرانوی مص ۲۹ سوس سا

میں مہارت تامہ حاصل ہو۔

مولینائی یہ تصنیف (شرعی نماز) ہراس شخص کے لیے جودین وایمان سے تعلق رکھتا ہو ایک بیش بہاتخفہ ہے۔ جو بھی شخص اپنی نماز بالکل و یسی ہی ادا کرنا چاہتا ہے جیسی سٹ ریعت کو مطلوب ہے تو بلاشہ یہ کتاب اس کے لیے کافی ہے دیگر کتابوں کی طرف رجوع کی کوئی خاص ضرورت نہیں شرعی نماز کے افادہ سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ مولینا کو اجر جزاء سے نواز ہے کہ نماز جیسے دین کے ظیم رکن پرایک آسان اور سہل الفہم کتاب تصنیف فرمائی۔

# مولانا کی خو دنوشت:

حضرت مولانا کے اردو کے تصانیف کے شمن میں ان کی خود نوشت کا تذکرہ ضروری ہے حالا نکہ یہ خود نوشت نہ تمام ہے اور مولانا نے اس کے لیے جومنصوبہ تیار کیا تھا اسکے مطابق نہ لکھ سکے انہوں نے ۱۰دس ابواب قائم کئے تھے جو خاندانی عالات سے شروع ہو کر تلامذہ اور مجین کے تذکرہ پیچتم ہوتے لیکن زندگی نے وفائد کی اوراس آپ بیتی کو مکل نہ کر سکے ۔

مجین کے تذکرہ پیچتم ہوتے لیکن زندگی نے وفائد کی اوراس آپ بیتی کو مکل نہ کر سکے ۔

اردو میں خود نوشت کی روایت جعفر تھا نیسری سے شروع ہوتی ہے جو ۱۸۵۷ء کے بعد لکھی گئی زیادہ تر تراجم ہواورا لیے تراجم ہیں جو تصانیف کی منزل تک شمار کئے جاتے ہیں مثلاً گاندھی جی کی خود نوشت کا تذکرہ "تلاشِ جق" کے عنوان سے ڈاکٹر عابد حین نے کیا ہے مگر آزاد نے لکھا اور جو نام کی رہااور "نقش حیات" جو مولانا حین احمد قد وی نے کھا اور جو اُن کی زندگی کے تقریباً اور جو نام کی رہاور "نقش حیات" ہو مولانا حین احمد قد وی نے کھا اور جو اُن کی زندگی کے تقریباً ما شرقی کیفیت 'سم فراح و بدعت وغیرہ کا تذکرہ بھی تفصیل سے مل جا تا ہے ۔

رواج و بدعت وغیرہ کا تذکرہ بھی تفصیل سے مل جا تا ہے ۔

حضرت مولاناوحیدالز مال کیرانوی کے حالات زندگی کابڑا حصداس کتاب میں جگہ جگہ درج کیا گیا ہے اوراس کے اقتباسات پر تبصرہ بھی ہے یہال صرف یہ عض کرنا ہے کہ ابتدائی حصہ میں حضرت مولانا نے اُس علاقہ کے بارے میں سرسری طورسے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اسی کے پہلے باب میں بہت تفصیل سے کیرانہ کے ساتھ نانو یۃ اور تھانہ بھون کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جہال تک رشۃ داریوں کا سوال ہے کہ وہ خاصی پیچیدہ اور بھی جمھی الجھادینے والی انداز میں ملتی ہے لیکن جہال مولانا نے اپنے والد مرحوم سے اپنی والہانہ عقیدت بھری مجت کاذکر کیا ہے یا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے شفقت آمیز خلوص کاذکر کیا ہے وہ معرکہ خیس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔

میرے لیے سب سے اہم صدوہ ہے جو حیدرآباد سے متعلق ہے جوان پیکیں صفحات میں آٹھ صفحات پر صلتے ہیں جو بڑی دردمندی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ایک معلو مات آف سرینی پہلو یہ بھی ہے کہ آپنے ایک فارمولہ کاذ کر کیا ہے جواس دور کے IStand Stils گریمن سے تھوڑا سامختلف ہے مسلم لیگ حضرات کی ذہیت پر بھی بڑی دردمندی سے روشنی ڈالی ہے۔ مولانا نے اپنی سکدوثی کے سلسلہ میں تقریباً ستر وصفحہ کا ایک مکتوب یا عرض داشت تھی ہے جو بہت ہی بار یک جروف میں ہے اور جس کا انداز کہیں مدافعانہ ہے لیکن زیادہ تر مُجا دِلانہ ہے ہے مولانا اردو کے ادیب نہ تھے ان کا میدان عربی تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مود نوشت سے اور اس عربی بات یہ ہے کہ ان کی خود نوشت سے اور اس عرض داشت سے روشن ومنور ہوتے ہیں جن پر اپنے اس عربی خمقام پر آپ کو ان پر تبصر ہ ملے گا۔ ط

آخر میں مولانا کی مدیث کے لیے خدمات کامختصراً ذکر کمیاجار ہاہے۔ ۱۹۹۵ء مولانا نے مشکو ۃ شریف سے اخلاق و آداب ومعاشرت پر مثمل منتخب ا مادیث

مله خودنوشت مولاناوحيدالز مال كيرانوي

کاایک زرین مجموعه مرتب فرمایا۔ اس غیر مطبوعه عربی کتب کانام "نخبة الاعادیث " ہے۔ جس میں انہوں نے منتخب اعادیث کی مختصر تشریح بیان کی ہے ملیمولانا کو زندگی نے کاش مہلت دی ہوتی تو یہ بیش قیمت سرمایه منظرعام پرآ کرلوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا نے رورت اور امید ہے کہ مولانا کے چہیتے شاگرد اور نامور عالم مولانا نور عالم ظیل امینی صاحب اسس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائیں۔

۱۹۹۴ء میں وحیدالزمال نے قرآن پاک کے ارد وزیجے کا آغاز کیا تھالیکن و ہونسے مراحل میں ہے اس کا پہتر نہ چل سکا۔

یہاں تک مولینا کی درمیات اور اردو کی کتابوں کا تذکرہ کیا گیا آئندہ باب میں ان کی لغات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

\*\*\*

بالبشم

مولاناوحيدالزمال كيرانوي بحيثيت مدون لغت

# وحيدالز مال بحيثيت مدون بغت

مولینا وحیدالز مال کی تصنیفی و تالیفی زندگی کے بارے میں انٹی کتابوں کا جائز ولیا جا جا کا جائز ولیا جا جا ان کا اہم ترین کارنامہ انکے لغات ہیں۔ اس سلم میں مولینا عبداللہ طارق لکھتے ہیں:
"مرحوم کا سب سے عظیم کارنامہ جو انھیں بہتی دنیا تک زندہ رکھے گاو ہ ان کی عربی ادب کی
لڑیری خدمت ہے۔ ان سے پہلے عربی سے ارد ولغت میں سب سے معسروف خدمت
مولانا عبدالحفیظ بلیاوی برتی ہوئی مصباح اللغات ہے جو بہت جامع لغت ہے لیسکن
ارد و سے عربی لغت کے موضوع پر کچھ مختصر لغات بہت عرصہ قبل شائع ہوئے تھے جن
میں سے ایک فیروز اللغات کے نام سے زمانہ طالب علی میں میرے پاس بھی رہا ہے
لیکن وہ بہت مختصراورنا کا فی تھا۔

مولا نامر توم نے عربی سے ارد ولغت میں بھی جو کام کیا ہے وہ مصباح اللغات سے بالکل الگ اپنی نوعیت کامنفر دکام ہے لیے کن ارد و سے عربی میں جو کام انھوں نے کیا ہے ہم بڑی مدتک کہد کتے ہیں کہ اس میں ان کو مقام اولیت ماصل ہے دونوں طسرح کے لغات میں ان کی امتیازی ثالن یہ ہے کہ انہوں نے دور ماضر کی ترقی پذیر جدید عربی زبان ، جدید انتقلاب کے بعد زبان ، جدید انتقالات و محاورات اور عالم گیر صنعتی واقتصادی اور سائنسی انقلاب کے بعد کی لسانی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کئے ہیں۔ اس مسیدان میں مصب حل کی لسانی تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کئے ہیں۔ اس مسیدان میں مصب حل اللغات کی اہمیت کے بھر پوراعت راف کے باوجو دو وہ مولانا کے مرتب کرد و لغات کی جگر ہیں ہیں گئی ہی ہے ہوئے سال اچھوتا میدان اور خالی جگر تھی جس کو انھوں نے پڑ کیا ہے ، وہ کسی چلے ہوئے راستے پر نہیں چلے بلکہ انھوں نے اسپنے لئے الگ راستہ بنایا ہے ایسا وہ کسی شدید ضرورت بھی تھی۔

مزکوره دونول لغات (القاموس الجديد عربی ارد و وارد و عربی) کی است عت كے بعد الخصول نے ان دونول کاضمیمہ بھی تیار کیا جو ۱۹۸۲ء میں شائع ہوا۔ پھر النظیم مول اور کچھ سنے اضافول کو شامل کر کے دونول لغات کو مزید جامع بنا کرشائع کیا۔ ایک لغت عربی زبان کی جدید اصطلاحات کا الگ سے 'القاموس الاصطلاح'' کے نام سے ۵۲۸ صفحات پر مثقل کے ۹۹۰ء میں شائع کیا لیکن زنده زبانیں ہمیشہ انسانی تہذیب و تمدن کے ساتھ برقتی کرتی میں اور ان میں نمود وارتقاء اور ترمیم واضافات کا عمل برابر جاری رہتا ہے ساتھ ترقی کرتی میں اور ان میں نمود وارتقاء اور ترمیم واضافات کا عمل برابر جاری رہتا ہے اس لئے ان سے متعلق لغات کا کام بھی بھی بند نہیں ہوتا۔ چنا نچے مولا نام جوم نے اخیر میں ایک بہت جامع لغت تیار کیا تھا اور اس کی کتابت وضیح کا کام بھی بڑی مدتک پورا ہو چکا ایک بہت جامع لغت تیار کیا تھا کہ اس سے پہلے ان کا جام جیات لبریز ہوگیا اور و دابنی حقسیقی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون گئے۔

ال سلسله میں مولینا نورعالم خلیل امینی مایہ نازتصنیف 'و ہو ہو ہی کی بات' میں القاموں الجدید کے بارے میں انگھا کہ ۱۹۸۸ء میں اپنے مشغول اوقات کوف ارغ کر کے ایک شخیم قاموں مرتب کراس سال اسے شائع کر دیا جو 'القاموں الاصطلاحی' کے نام سے معروف ہے۔ مولینا خلیل امینی نے مولینا وحید الزمال کے مکتوب اور اپنے جواب کا بھی ذکر کیا ہے کیے مولینا نے مولینا نے مولینا کے میں کے ہے گئے۔

دراسل لغت نولی ایک فن ہے اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جوہ شت پہل شخصیت اور عبقریت کے مالک ہول۔ مدون کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سماجی لمانیات سے ضرور واقت و باخبر ہواس لئے کہ الفاظ فلاء سے وجود میں نہیں آتے بلکہ سماج میں جواف راد کے درمیان با بھی تفاعل کاعمل ہوتا ہے وہی عمل الفاظ کو جنم دیتا ہے۔ اس طسرح زبانوں میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی داخل ہوتے میں مثلاً آج سے کچھ برس پہلے ہی ویژن کا کوئی تصور نہیں تھا گذشتہ بیس برس سے اس کا چلن بڑھا تو ہندی والوں نے اسے بہت خوبصورت نام دور درثن کا دے دیا اسی طرح لیلی فون کی ایجاد نے ایک نئی دنیا وجود میں لانے کا کارنامہ نام دور درثن کا دے دیا اسی طرح لیلی فون کی ایجاد نے ایک نئی دنیا وجود میں لانے کا کارنامہ

یے، ملے مولاناوحیدالز مال کیرانوی نمبر \_ ترجمان دارالعلوم مِس ۲۷۵

انجام دیااوراباس کاجلن اتنابڑھا کہ عام طورسے مکتوب نگاری کارواج ختم ہوگیااور جند لمحات میں ہزارول میل کی دوریال ختم ہوگئیں ء کی میں اس کے لئے لفظ' ہاتف' استعمال کیا جانے لگا۔

اس گذارش سے مرادیہ ہے کہ ایجادات، اکتثافات ہم ای کین دین، کاروبار بازار جنگی اسلحے الفاظ کی خین کرتے ہیں ۔ مدون لغت کومشہور جرمن فلسفی و مشکین wittgienstien جو لسانیات کا ماہر تھا اس کے نظریات سے بھی باخبر ہونا چاہئے اور بیجا ننا چاہئے کہ لفظ مسرکب ہویا مفرد محل استعمال سے اپنے معانی آشکار کرتا ہے، شہر قالین کا مطلب یہ بیس کہ قالین پرشہر بنا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے بلکہ ترکیب اپنے محل استعمال سے جومعنی دیتی ہے اسس میں ان دونوں لفظول کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔

ای طرح مایئسر saucere مدون لغت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مختلف علوم و فنون سے منصر ف یہ کہ باخبر ہوبلکدان کے کل استعمال سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اصطلاحات سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اصطلاحات سے بھی آگاہ ہو، ساتھ ہی سے ایک مخصوص مزاج اور فضا کی نشاند ہی ہوتی ہے اور ان اصطلاحات سے مخصوص ادوار کے ہما جی دُھانچ کا بھی انداز ولگا یاجا سکتا ہے اصطلاحات کا معاملہ یہ ہے کہ عام بول چال میں جوالف فر دُھانچ کی انداز ولگا یاجا سکتا ہے اصطلاحات کا معاملہ یہ ہے کہ عام بول چال میں جوالف فر ہوتے ہیں وہ اصطلاحات میں پہنچ کر بالکل نئے معنی دینے لگتے ہیں اس لئے لغات کی تدوین میں اصطلاحات سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ سے بہت سارے محاورے وجود میں آتے ہیں اور یہ محاورے دوز مرہ میں بدل جاتے ہیں اور یہ ورزم و کہا وتوں اور ضرب الامثال کی تخلیق کرتا ہے مثلاً اللہا طل جولةً وللحق حولةً " روز مرہ کہا وتوں اور ضرب الامثال کی تخلیق کرتا ہے مثلاً اللہا طل جولةً وللحق حولةً " مرتب زبان ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سنگرت کی طرح عربی ایک با قاعد منظم اور مرتب زبان ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سنگرت کی طرح عربی ایک با قاعد منظم اور مرتب زبان ہے اس کی قواعد میں زیر زبر بہیش بھی اہم ہوتے ہیں مثلاً :

مُفرَط = 'ز پرزبر کے ساتھ - وہ مخص جے آگے بڑھادیا جائے مُفرِط = 'ز پرزیر کے ساتھ - خود صدسے آگے بڑھ جانے والا مُفرِط = 'ز پرتشدید کے ساتھ - کو تاہی کرنے والا اسی طرح محور کے معنی سحرز دہ کے بھی ہیں اور ساح بھی ہو سکتے ہیں ۔

الفاظ کاایک رخ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق سماجی لمانیات سے ہے یااصطلاحات اور روز مرہ سے ہے الفاظ کاد وسرا پہلوعلا قائیت سے متعلق ہے ہرعلاقہ کااپناایک محضوص ذہن ہوتا ہے اوراسی ذہن کے اعتبار سے لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے معیاری لفظ لکھنے کے لئے اس پہلوپر نظر کھنی ضروری ہے مثلاً ،آذر بائیجان کار ہنے والا کاف کی صوت نہیں ادا کر پاتاوہ اللہ الجر کو اللہ الجبر کہتا ہے یا حیدرآباد میں اکثر افراد تی گرخ 'کو استعمال کرتے ہیں اور تقسریب'کو انجر کہتا ہے یا حیدرآباد میں اکثر افراد تی گربے کی تقلیب بھیا نک ہوسکتی ہے۔ نظرت کی تدوین میں اس طرح معیاری لفظ کی اس طرح کی تقلیب بھیا نک ہوسکتی ہے۔ لغات کی تدوین میں اس نکتہ کو مدنظر دکھنا چاہئے۔

ایک اوراہم پہلوز بان کی قواعداور صرف ونخو سے باخبری کے ساتھ کسی زبان کے علم

بدیع سے آگھی بھی ضروری ہے یہ وہ رموز ہیں کے جن کیے بغیر لغت کی تدوین ممکن نہیں ہے یہ بھی ایک حقیقت نہیں بلکہ اس کے لئے آگھی باخبری اور ایک چو کئے دماغ کی ضرورت ہے یہ بھی ایک حقیقت نہیں بلکہ اس کے لئے آگھی باخبری اور ایک چو کئے دماغ کی ضرورت ہو ہے۔ ہندوستان میں عربی لغات نویسی کی تاریخ پرروشنی ڈالتے ہو سے حضرت مولینا ابوالحن علی ندوی نے کھا:

" ہندومتانی مسلمانوں نے منصر ون پیکہ عربی زبان کی اہمیت محسوں کی اوراس کو ہر دور میں سینے سے لگا ئے رکھا بلکہ اس کی خدمت واشاعت اورتوسیع وز قی میں اپنامخصوص کر دارادا کیا۔اورانھول نے تصنیف و تالیف کے میدان میں منصرف پیکہ اہل زبان کی ہمسری ورفاقت کی بلکہ بھی بھی ان کی رہنمائی اور رہبری کافرض بھی انحبام دیا۔اور نہ صرف پیکه اہل زبان کی ہم زبانی اور ہم نوائی کی جرأت کی جوایک عجمی قوم کے لیے سرمایہ فخرومبابات ہے \_ بلکہ بھی بھی جذت واجتہاد سے بھی کام لیا۔ شاہر وعسام سے ہٹ کرنگی روثیں پیدا کیں اورقصرادب میں بعض نئے نئے دریچے اور نئے روزن بھی کھولے۔ مثال کے طور پراس جدت وجرأت کاسہراایک ہندوستانی عالم ہی کے سر ہے کہ اس نے ایک متندترین معجم (لغت) کی شرح کابیراا ٹھا یااوراس میں زبان کی ایسی ادا شاسی اورنکتہ بنجی کے نمونے پیش کئے کہ اہل زبان نے بھی اس کی زبان دانی اور دقیق۔ رسی کا اعتراف كيا ـميراا ثاره علامه مجدالدين فيروز آبادي كي شهره آفاق لغت "القاموس المحيط" کی عربی شرح" تاج العروی" کی طرف ہے جو تیرھویں صدی کے مشہور ہندوستانی فاضل علا مه مرتضیٰ بلگرامی معروف بزبیدی (م۲۰۵ھ) کے قلم سے دس صخیم جلدول میں نکلی ہے اور پانچ ہزار صفحات پر شمل ہے۔میرے علم میں منصر ف عربی زبان بلکھی د وسری زبان میں بھی کسی عظیم وضحیم لغت کی شرح کی مثال نہیں ملتی ۔اسی طرح مختلفین علوم وفنون کی اصطلاحات پرسب سے زیادہ متندومفصل مختاب ایک ہندی عالم کے مسلم ہے کثاف اصطلاحات الفنون کے نام سے نکلی اور پوری ملمی دنسیا میں مقبول ہوئی ۔اس کے مصنّف قاضی محمد علی تھا نوی بارھویں صدی کے علماء میں ہوئے ہیں۔

عربی لغت دمعاجم کے میدان میں اس خدمت کے ماسوا ہندوستانی علماء نے اور میدانوں میں بھی اپنی ذبانت قوت ایجاد واختراع سے کام لیا مولانا سیدعبدالجلیل بلگرامی اوران کے نامورنواسے میرغلام علی آزاد بلگرامی نے فن بلاغت و بدیع اور فن عسروض میں نے اضافے کئے اور جندی و فارسی شاعری کے اضافے کئے اور جندی و فارسی شاعری کے پیوندلگا کر ذہن و ذوق میں نئی تحریک اور جمود وتقلید کی سائن سطح میں نیا تموج پیدا کی جیند لگی کر ذہن و ذوق میں نئی تحریک اور جمود وتقلید کی سائن سطح میں نیا تموج پیدا کی جمئن کر امت حین لکھنوی اور مولانا سیرسیمان اشرف بہاری نے فقہ اللمان اور المبین کے ذریعے عربی زبان کے فلسفہ لغت اور نحو واشقاق کے بہت سے اسرار کی نقاب کے ذریعے عربی زبان کے فلسفہ لغت اور خود توجع کے نادر نمونے پیش کئے ہے۔

مولینا کایہاقتباس متندم کرر کے طور پر دو بارہ درج کیاجار ہاہے، دراصل مفکر اسلام کی یہوہ مایہ نازتحریر ہے جو ہندوستان میں عربی زبانی کے ارتقاء کے قصر کی خشت اول ہے۔

ال سے سلسلہ میں محمد عارف الدین کلیم عمری کی بیدراے قابل غورہے:

"مولینا وحیدالزمال کی لغت سے دلچینی اوراس میں عمق نظر کا انداز واس سے لگایا جاسکا ہے کہ مولینا نے کل پانچ و کشزیال تر تیب دی میں ، القاموس الجدیدار دوعر بی ، اورعر بی اردو کے بعد آپ نے 'القاموس الاصطلاح' اردوعر بی اورعر بی اردو کی بید دونوں و کشنزیال اردو کے لئے ایک نادر تحفہ میں اور اپنی نوعیت کی منفر داور معیاری قواسیں و کشنزیال اردو کے لئے ایک نادر تحفہ میں اور اپنی نوعیت کی منفر داور معیاری قواسی میں جن سے اہل علم اور اسکالرس اسی تحقیقی مقالول اور علمی تصانیف کے لئے لغات میں مرجع کا کام لیستے ہیں ہے۔

لغات کی دنیا میں ہرسال بہت سے الفاظ کے اضافے کے ساتھ نے ایڈیشن آتے میں "آکسفورڈ" سے شائع ہونے والی ڈکشزی پر المنجد" اور المورڈ" کے ہرایڈیشن میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ملے گالیکن اردو میں قدیم معاجم وقاموییں ہی کل کائنات سمجھی جاتی ہیں۔ جدید اضافہ ضرور ملے گالیکن اردو میں قدیم معاجم وقاموییں ہی کل کائنات سمجھی جاتی ہیں۔ جدید اضافے تہذیب وقعے کا کام برسوں سے رکا پڑا تھا لیکن مولینا نے اس میدان میں اپنی بیراند سالی کمزور محت اور ذیا بطیس کے مرض کے باوجود دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ "القاموں ساتھ اٹھارہ سو سفحات کی ہزار الفاظ کادقیق مطالعہ وقت یق مطالعہ وقت یق، الوحید" ترتیب دی ہے در حقیقت اٹھارہ سو سفحات کئی ہزار الفاظ کادقیق مطالعہ وقت یق،

مله مقدمه عربی ادب کی تاریخ من تااا م دُاکٹر عبدالحلیم مله ترجمان دارالعلوم ص ۳۰۱ محدعارف الدین کلیم عمری

دیگرمعاجم وقاسیں سےموازیناورلفظ لفظ کے معنی اور صحت املاء تک کو جانچنایہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عربم وحوصلہ اور ہمت اور جوانمرادی مولیب ای کا حصہ ہے''ط

## يەخاكى زندە تر، پائندە تر، تابىندە ترنكے

دراصل حضرت مولینا عبدالحفیظ بلیاوی برئار بید نے جوکام انجام دیا تھا اسے حضر سے مولینا وحیدالز مال نے آگے بڑھانے کی سعی مشکور کی اس سلمہ میں راقمۃ الحروف نے طالب علما منطور پر جونکات سمجھ پائے انہیں پیش کرنے کی سعادت عاصل کررہی ہے مولینا عمی ملما منطور پر جونکات سمجھ پائے انہیں پیش کرنے کی سعادت عاصل کررہی ہے مولینا عمی الزمال قاسمی کیرانوی نے جو فاضلانہ مقدمہ کھا ہے وہ تقریباً حرف آخر ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ قلم وحقیق میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی میں ری کاوش گویا اس روشن حیب راغ سے ایک چرائے سے ایک چرائے سے ہزاروں چرائے جلتے ہیں:

# زبان ولغت كى تعريف ابتداء وارتقاء:

تمام علماء وتحقین لسانیات اس بات پرمتفق بین که خداوند عالم انسانیت کو قوت نطق دے کراس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب انسان ناطق پسیدا ہوا ہے ناطق ہونے کی وجہ سے اس کو زبان اور لغت کی ضرورت پڑے گی نیطق کے معنی بین غور وفکر کی صلاحیت رکھنا جسس کے اندرغور وفکر صلاحیت پائی جائے گی۔ وہ زبان اور لغت کا محت جبھی ہوگا غور وفٹ کر کی صلاحیت انسان کو روا دار کرتی ہے کہ اپنی رائے اور فکر کا اظہار دوسروں کے سامنے کرے ۔ اور اظہار فکر وفلسفہ کے لئے الفاظ نا گزیر ضرورت بن جاتے ہیں ۔ بغیر الفاظ و زبان کے انسان اپنی تعبیرات کو دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرسکتا ہے ۔ اس لئے جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی لغت و زبان کا بھی وجو دیایا جاتا ہے ۔ اگریہ الفاظ و لغت نہ ہوتی ہومفکر کی فکر اہل فلاسفر کا فلسفر کا فلاسفر کا فلسفر کا فلسفر کا فلاسفر کا فلسفر کا فلاسفر کی درائے ان کے دماغ میں پیدا ہو کرسینوں میں دفن ہوجاتی ۔

مله بحوالة ترجمان دارالعلوم ١٠٠٠ محمدعارت الدين كليم عمري

اس کائنات عالم میں انسان تین طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں ۔انفرادی ،اجتماعی اور مدنی زندگی ۔

انفرادی زندگی کامطلب پہ ہے کہ انسان اس کائنات میں جب پیدا ہوا ہے تو اس کی کچھ ضرور تیں اوراعتیا جات ہیں۔ کچھ ضرورت ایسی ہوتی ہیں جن کے پیدا ہوتے ہی محسوں کرنے لگتا ہے۔اس وقت بھی انسان آواز ہی کو ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنا تاہے۔اگر آواز میں درد وغم ہے تواس کامطلب ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت ہے یا تکلیف ہے۔والدین ہرآواز کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اوراس ضرورے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا گرانسان کے آواز میں خوشی کاعنصر شامل ہے تو تمام لوگ پیمجھ جاتے ہیں کہاس وقت بچکسی تکلیف و در د میں مبتلانہیں ہے گو یاانسان پہلی ہی منزل میں اپنی ضسروریات کو د فع کرنے کے لئے آواز کو سہارا بنا تاہے۔ آواز ہی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کی علت بنتی ہے۔ اگر آواز نہ ہوتی توانسان کی ضرورت پوری ہونے میں بہت ہی مشکل پیش آتی بلکہ ناممکنات کی منزل پر پہنچ جاتی یگویا آواز ہی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پہلی منسنزل ہے۔جب ہی آواز تی کے مراحل طے کرتی ہے ۔ تو حروف کی شکل اختیار کرتی ہے اور بھی حروف الفاظ میں ڈھل کرعبادت کی صورت میں مفکرین کے فکر فلاسفر کا فلسفہ اورعلماءو دانشوروں کی رائے کی ترجمان بن جاتے ہیں ۔اورانسان ایسے مافی الضمیر کواد اکر تا ہے ۔اورا پنی انفرادی ضرورتول کو پورا كرنے كے لئے ان ،ى الفاظ كوسهارا بناتے ہيں انسان جب شعور كى منزل پر بہونچتا ہے تو زبان ولغت کوسهارا بنا کراینی ضرورتول کومکل کرتا ہے۔اگریہ زبان ولغت یہ ہوتو انسان اپنی مراداورمقصود کو دوسرول کے ذہنول تک منتقل نہیں کرسکتا ہے۔ا ثار سے اور کنا ہے جا ہے عِینے ترقی کے مراحل طے کر لے ۔وہ زبان کی منزل تک نہیں پہونچ سکتے ہیں ۔ا گرانسان کا کام اشارے اور کنا ہے سے چل جاتا تو زبان بھی عالم وجو دمیں نہ آتی ممکن ہے ابتدائے دور میں انسان ایک دوسرے سے اشارے سے کام لیتار ہا ہو لیکن جب انسان کی ضرورت کو پورا کرنے میں اشارے نا کافی ثابت ہوئے اور انسان کو اپنے مافی الضمیر کو اشاروں میں منتقل کرنے میں اشارے نا کافی ثابت ہوئے اور انسان کو اپنے مافی الشمیر کو اشاروں میں منتقل کرنے میں پریشانی کامظاہر ہ کرنا پڑا تو انسان الفاظ کی طرف متوجہ ہونے لگا۔اور الف ظ کی شدت سے ضرورت محمول کرنے لگا۔اور اسی وقت سے الفاظ وعبارت کا وجود پیدا ہونے لگا۔

ضداوندعالم کاار شادگرامی ہے کہ میں نے انسانوں کو خاندان اور قبائل میں پیدا کیا ہے یعنی فطرت انسان میں اللہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرنے قوت وصلاحیت و دیعت کی ہے۔ بغیرسماج ومعاشرہ کے انسانی زندگی نام کمل اور ادھوری رہتی ہے۔ اسی لئے ابتداسے لے کراس وقت تک تمام ادوار میں انسانی زندگی میں اجتماعیات کا دخل رہا ہے۔ اور ہر خطہ و نقاط کا ئنات میں انسان کے اجتماعی زندگی کے نقوش بآسانی ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ اجتماعی زندگی ہی سے انسانی کچراور ثقافت وجو دمیں آتے ہیں۔ اگر اجتماعی زندگی نہ جوتو نہ ہی انسانی تہذیب و تمدن دکھائی دیگا اور نہ ہی انسانوں کے اندر ثقافت و کچر کی جھلک دکھائی دیگی۔ جب انسان اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا محتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تحتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی زندگی کا تعتاج ہوئے بغیر اجتماعی زندگی کے انسانی کی تین بنیادی ضرور تیں ہیں۔ روئی کپڑ ااور مکان۔ تصور رناممکن ہے اس لئے کہ ہر انسان کی تین بنیادی ضرور تیں ہیں۔ روئی کپڑ ااور مکان۔

انسان جب روئی عاصل کرناچاہتا ہے۔ تواسے کسی معین ومددگار کی ضرورت ہوتی ہے ایک وقت کی روئی عاصل کرنے کیلئے انسان کو استے لمبے عملیات سے گزرنا پڑے گا کہاس کی زندگی کا قیمتی حصنہ صرف ایک وقت کی روئی کے حصول میں خرچ ہوجائے گا۔ زمین کی ہمواری سے لے کر دسترخوان تک روئی کو پہنچنے میں ان گنت مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔

کپڑے کی منزل اس سے زیادہ مشکل ہے کپڑ ہے کی زراعت سے لے کر جمدانمانی
تک پہو پختے میں بے شماراوران گنت منزل سے گزرنا پڑتا ہے ۔ زمین کو ہموار کرنا، کاشت کرنا
انکی نگہبانی کرنا ثمرہ کے حصول کے بعداس کو کپڑے تیار کرنے کیلئے مختلف شکلوں میں تبدیل
کرنا پھر بنائی کر کے کپڑا بنانا اسکے بعدسلائی وکٹائی کے بعدجسم انمانی تک پہنچتا ہے کسی ایک
انمان کے قوت وطاقت سے باہر ہے کہ وہ ان تمام مراحل کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے۔

ر ہاسوال مکان بنانے کا توبیدامر بہت ہی مشکل اور نامحمل تکلیف کاسامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مکان میں مختلف صفات و ذات کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے ۔اورتمام اشیاء کاازخو دجمع کرنااورفراہم کرناجوئے شیرلانے کے متراد ف ہے۔ان اٹیا کاحصول جوئے شیرلا نے سے بھی بڑھ کرمشکل اور پریثان کن ہے۔ایک عادی انسان کیلئے ان اثیاء کو جمع کرنے کے بعب تر تتیب کالحاظ رکھتے ہوئے ایک جگہ پرمکان کی شکل میں تشکیل دینا نہایت ہی شکل امر ہے۔

اس بنیادی ضرورت کےعلاوہ بہت ساری ضروریات میں جن کاانسان اپنی زندگی میں محتاج ہوتا ہے۔اور پیضرورتیں قدم بہقدم انسانی زندگی سے تعلق ہوتی ہیں۔اور ہرموقع پرانسان کو نامعلوم کتنی ضرورتول سے دو چار ہوسکتا ہے۔اگرانسان تمام ضسر درتوں کوخو د پورا کرنے کی کوئشش کرے کا تو ثاید پوری زندگی صرف کرنے کے بعد چند ضرورتوں کو ہی پورا کرشختی ہے۔اب اگرانسان اپنی زندگی بسر کرنا جا ہتا ہے اور اپنی ضسرورتوں کو بھی پوری کرنا چاہتا ہے تواسے دوسروں کی مدد اور تعاون کامحتاج ہونا ضروری ہے۔اور دوسروں کی مدد لینا ضروری ہے۔بغیر دوسرول کے مدداور تعاون کے انسان اپنی ضرورتوں کو پورانہسیں کرسکتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں سماج ومعاشر ہ کامحت جو تا ہے۔انسانی زندگی ہر پہلواور ہر جہت سے اجتماع کامحتاج ہے۔

المختصرانیانی زندگی معاشرہ اورسماج کی ہرحال میں محتاج ہے۔ اور انسانی زندگی کے لئے اجتماع اورمعاشرہ نا گزیرہے۔جب انسان کے لئے سماج ضروری ہے۔توافہام وتفہیم اورایک دوسرے تک اینے خیالات اورافکارمنتقل کرنے کے لئے اپنی ضسرورتوں کو ایک دوسرے سے بیان کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ذریعہ بن سکے ۔وہ اس کانام ز بان اور لغت ہے۔اگرانسان سماجی زندگی بسسر کرے گاتو زبان ولغت ضروری ہے۔جب انبان اجتماعی ومعاشرتی زندگی بسسر کرے گا توایک دوسرے کے افکاروخیالات جانے کی کوشٹس کی جائے گی۔اور ہرانسان ایسے خیالات اورافکار کو دوسروں تک منتقل کرنے کی

## كوششش كرے گا تو زبان ولغت كى ضرورت پڑے گی۔

بہر حال انسان کی زبان اور لغت کی احتیاج وضرورت ایک مسلم امر ہے۔ یہی زبان ایک دوسرے سے رابط قائم کرتی ہے۔ یہی زبان ایک دوسرے کا خیالات وافکار کے تبادلہ کا وسیلہ ہے۔ بھی زبان انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا آلہ ہے۔اگریہ کہا جائے تو غلط مذہوگا کہ زبان اجتماعی وانفرادی زندگی کی مجبوری ہے ۔ بغیر زبان کے اجتماعی وانفرادی زندگی کا تصور شکل بلکمکن ہے۔انسانی زندگی کے لئے زبان لازم وملزوم کی صورت رکھتی ہے۔زبان ولغت عالم اذبان کے روابط کاذریعہ خاص ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ جب ایک اجتماع اور قافلے والے کواپیخ خیالات وافکار کے اظہار کے لئے زبان کے محتاج تھے۔اور ایک اجت ماع د وسر ہے معاست رہ سے بالکل نابہر ، و نابلد ہونے کے وجہ سے ان کی زبان سے بھی ناوا قف تھے۔ہرمعاشرہ کی الگ زبان بن گئی۔اور کائنات عالم میں گؤنا گؤں زبانیں وجو د میں آتی چلی تنیس۔اس لئے کہا جا تا ہے کہ ہر دس کلو میٹر پر زبان بدلتی رہتی ہے۔اور ہرخط۔ کی ایک نئی زبان ہوتی ہے۔ان باتوں سے یہ بات بہر حال ثابت ہے کہ زبان کی ابتدااور آغاز بھی انسانی زندگی کی شروعات سے ہوتی ہے۔جب بغیرز بان کے انسانی معاشرہ بے حقیقت نظر آتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ انسانی زندگی کی ابتدا ہی زبان ولغت کی شروعات ہے۔

زبان کی تعریف کے سلمہ میں علماء میں اتفاق رائے نہیں ہے، بہت سارے مسائل یعنی زبان کی بنیادی قواعد بنیادی رہتے ، نسمائر اورافعب ال وغیرہ پر ہرطبقہ کے علماء نے اپنے اسپنے انداز سے روشنی ڈالی ہے۔

زبان کے سلسلہ میں اس کی نفیاتی توجہ بے صداہم ہے ذہنی تحریکات اپنی نمائش کے لئے پیکرتراش میں اور بہی پیکر حروف کا جامہ پہن کر الفاظ بن جاتے میں ۔الفاظ بھی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت و بدصورت ہوتے میں حروف کی باہمی نشت انہیں جذبات و احساسات عطا کرتی ہے۔ بجھی غور سے ج'اور'د' کو دیکھئے تو ان پر حدجاری کرنے کو دل جا ہے گا،

اداس نشت والےحروف غیرمنقوط ہوتے ہیں اوراسی لئے شایدمہملہ کہلاتے ہیں \_الف ظ کی ساخت میں حروف بہت بڑا کر دارا دا کرتے ہیں۔عربی میں ایک لفظ ہے قبر" کہا جا تا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز قبر سے مرد ہے اٹھائے جائیں گے اوران میں وہی لوگ ہول گے۔جواہل کتاب کےطرز پر دفن کئے گئے ہول مگر قیامت میں وہ بھی اٹھائے جائیں گے جوعز ق دریا ہوئے میں جوفضائے بسیط میں منتشر ہو گئے میں یا جنہیں جلایا گیاہے ۔ظاہر ہے ان لوگوں کے لئے لفظ قبر کا استعمال نہیں ہوسکتا۔

قرآن حکیم کی بلاغت کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ایک لفظ 'اجداث' کالفظ استعمال کیا ہے جوہراس روح کے لئے ہے جواس دارنا پائیدار سے رہ گزارعالم بقا ہوئی چاہے جلائی گئی ہویا قبر میں ہو یا ہوائی حادثہ میں فضاء میں منتشر ہوگئی ہو۔

یہوہ نکات میں جن کی طرف ماہرلسانیات نے اپنے ایسے انداز سے امشارہ کیا ہے۔اس تعریف کےعلاوہ جوماہرین نفیات نے کی ہے منطق بلسفہ اور دوسرے مکاتب فکر زبان کی تعریف کی ہے اور عموماً یہ تعریف مسلمہ مجھی جاتی ہے کہ زبان وسیلہ اظہرارہے اور کوئی گروہ اپنی ضرور بات اپنے جذبات واحساسات کااظہار بھی کرتی ہے اور دنیاوی معاملات کی تفہیم وتر نتیب کے لئے بھی زبان ہی وسیلہ بنتی ہے ہر زبان میں تحریری اور صوتی اسٹ ار ہے ہوتے ہیں ۔اورانہیں کے ذریعہ زبان رابطہ کافریضہ انجام دیتی ہے۔اس طرح اگرغورکیا جائے تو زبان ایک گروہ کے لئے ان کے درمیان رابطہ کا مبب ہے اور دوسری طرف زبان کی معنی کے تعین اور لغات کے ذریعہ دوسرے گروہ سے رابطہ کا سبب بنتی ہے۔

ان تمام تعریفول کی روشنی میں زبان کسی تمدن سماج اورمعاشرہ میں ابلاغ وزیل کا ذریعہ ہے۔ایسی تریل جوافراد کے درمیان معاشیٰ ثقافتی' تہذیبی اورسماجی روابط کی بنیاد پر ہو کیکن پیوش کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ زبان کاوجو داس لیے بھی ہوا تھا کہ افراد کا گروہ اپنی باتول کوافراد کی ایک بڑی اکتشریت سے پوشیدہ رکھنا جا ہتا تھا اورا گر کبھی ان کے الف اظ دوسرے گردہ کے کانول میں پڑجاتے تھے تواس میں پھلا ہواسیہ ڈال دیاجا تا تھا۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زبان کااشاراتی نظام تریل علمی و تحقیق کے ارتقاکے لئے مثبت انداز میں بھی تھا۔ اور کسی گروہ کو اپنے طرز فکراور نظام زندگی سے دورر کھنے کے لئے بھی تھا لیکن اندان کی بخس فطرت نے ایسے رازافٹا کرنے کی ترحیب بھی وضع کرلی اور زبان کے طلسماتی نظام کوختم کرنے کے لئے لغت کی ایجاد کرلی۔

اگرچہ و بی زبان سامی زبانوں کی خاندان کی ایک شاخ ہے مجمود العقب دیے قول کے مطابق الادی ،اشوری ،بابلی ،سامی شرقی اور سامی عربی ہی سب می زبان کی مشہور زبانیں ہیں ۔سامی عربی کی دو قبیس میں شمالی عربی اور جنوبی عربی ۔ میں ۔سامی عربی کی دو قبیس میں شمالی عربی اور جنوبی عربی ۔

ابوسکنین کے قول کے مطابق عربی زبان کا تعلق سامی زبان کے خاندان سے ہے۔اور اس کے بولنے والے اکثر حضرت جناب سام کی اولاد ہیں اور جناب سام حضرت نوح کے بیٹے

میں۔اگر چہاس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔تاہے عوامی شہرت اور سہولت کے خاطراس قول کو قبول کرلیا گیا ہے۔ سامی زبانیں زیاد ہ تر ایشیاءاورافریقہ میں پائی جاتی میں ۔ان میں کی کچھز بانیں باقی میں بقیہ ماضی کا حصہ پارینہ بن جسکی میں ۔سامی ز بانول میں آپس میں بہت زیادہ یگانگت اور بہت ہی واضح ربط پایا حبا تاہے۔جب کہ یہ ہندی و یورپین زبانوں میں پائے جانے والے ربط سے ہیں زیادہ گہرار بط پایا جا تا ہے۔

سامی زبانوں کاشجرہ کافی الجھا ہوا ہے جوسب سے مبل آسان بنا کر ڈاکٹر ملیم ان ابوغوش (متوفى كي المياء) في عشر قالاف حكمته الجلينريه من "اللعربي ميس پیش کیا ہے۔ پاکتان میں جب مدرسه عربیہ کا قیام ہوا تو آپ ہی نے نظام تنبھالا تھا۔ ہندوستان کی ایک یو نیورٹی سے ڈاکٹریٹ ڈ گری حاصل کی اس کےعلاوہ کویت کی طرف سے کئی مما لک میں کوسلر کا عہدہ بھی سنبھا لاہے۔ بے 194ء میں دائر ہے میں کو یتی سفارت خانہ کے ناظم کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ۔ڈاکٹر ابوغوش نے سامی عربی زبان کی تفصیل کچھاس طرح بیان کی ہے کے

# ا-شماليء بي زبانين:

اس کی دوقسم اور شاخ ہے۔ یاان زبانوں کو دوقبیلوں میں تقسیم کیا جب سکت ہے۔ (۱)مشرقی عربی زبان اس کے تخت میں اشوری ٰبابلی اورحکمرانی زبانیں (پیتیب نول زبانیں موجود ہء مواق کےلوگ بولتے میں ۔(۲)مغربی زبان جس کے بخت میں بہت سی زبانیں میں کے نعانی 'فینیقی'سریانی موابی'موری' آرامی'اوغارتی (ان زبانوں کی محسر پریں ۱۹۳۰ء میں راس شمرہ کےعلاقہ جوکہلبنان میں واقع ہے ملی میں ) نبطی' صفوی سے ام میں مقسام صفاۃ میں اس کے نقوش ملے ہیں بیز بانیں شام تر کی اور سطین تک پھیلی ہوئی ہیں۔

ط بحواله مقدمه عميدالز مال ص ۱۵،۱۴ تلخيص

## ۲ ـ وسطىء بي زبانين:

اس کے ثمن میں یہ زبانیں پائی جاتی ہیں یٹمودی حجازی لحیانی یہ زبانیں جنوبی شام اور شمالی یمن میں رہنے والے حضرات بولتے ہیں۔

# ٣-جنوبيء بي زبانين:

ان کے تحت میں آنے والی زبانیں یہ ہیں معنی سبئی حضری حمیری فتبانی اوسانی ان ہی زبانوں میں قدیم بیشی زبانیں جیسے جعذی وغیر ہجی شامل ہیں ۔ان زبانوں کےعلاوہ ممکن ہے اور سامی زبانیں رہی ہول لیکن ان کا انکٹاف نہسیں ہوسکا ہے ۔عربی زبان موجودہ مفہوم کے اعتبار سے وہ زبان ہے جیسے ایٹیاءاور افریق۔ کے لوگ بولتے ہیں علماء لسانیات کا ماننا ہےکہ یہ عربی زبان عرب میں پیدا ہوئی ہے اس دعویٰ پرمختلف نشانسیاں اورآ ثار دلالت کرتے میں ۔جب تک اس دعویٰ کے برخلاف کو ٹی محکم دلیل کیسا تھ کوئی قول نہیں پیش کیا جاتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ عربی زبان کی پیداوارنشوونما کے مراحل عرب میں طے کیے ہیں۔ یہ بات دوسری ہےکہ عرب کی نقل مکانی کی وجہ سے بیز بان عرب کے جغرافیائی حدود سے باہر نکلی \_آج کل کی متداول زبان میں ہی قرآن نازل ہوا جس نے عربی زبان کوانتحکام واستقرار دیا۔ موجود ہ جازی لہجہ دراصل قریشی لہجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کو عرب کے تمام قبائل پر فوقیت حاصل تھی اس لئے انھیں کا لہجہ غالب آ گیا محترم عمیدالز مال نے قریشی لہجہ کی برزی پر تفضیلی روشنی ڈالتے ہوے تحریر فرمایا کہ عرب چول کہ قبیلہ کی صورت میں زند گی بسسر کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشٹس کرتے تھے۔ چول کہ ہر قبیلہ کی زبان مختلف تھی اور ہرقبیلہ والااپنی الگ زبان اور بولی رکھتا تھا۔اس لئے طاقت کےغلبہ کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی دوسر ہے قبیلوں پر غالب کرنا جاہتے تھے۔اوراس میں کوئی شک ورّ دیہ نہیں ہے کہ قبیلہ قریش کو جزیرہ نماعرب کے تمام قبائل پر بالا دستی حاصل تھی اس کی کئی وجوہات میں۔

مذہبی بالادسی چول کہ یہ قبیلہ کعبہ کے قریب سکونت اختیار کیے ہوئے تھااس لئے وہ خانہ کعب کے پاسان اور خدمت گذار تھے اور تمام عرب خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے تھے اس لئے وہ قبیلہ قریش کے مختاج تھے۔

دوسری و جہ یہ ہے کہ عرب کی تجارت کی زمام ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی و ، موسم گرما میں شام سے اور موسم سر ما میں بمن سے سامان خرید کرلاتے تھے اور ان سے تمام عسر سب خرید تے تھے ۔ اس تجارت کے نتیجہ میں و ، دولت و ثروت میں بھی تمام عرب سے آگے تھے ۔ تیسری و جہ یہ ہے کہ قریش کا اقتصاد اور مذہب میں بالادستی عاصل ہونا اور سکونت کے اعتبار سے اچھی جگہ پر تمکن ہونا تہذیب و تمدن ثقافت و کلچر اور علوم و فنون کے اعتبار سے قریش کا اعتباد سے ایک کا اعتباد سے قریش کا اعتباد سے قریش کا اعتباد سے مقابل کرلیا تھا کہ خود کو سرد ار کا سب سے بڑاد عویٰ دار سمجھتے تھے جیسا کہ ابو بکر نے انساد کے مقابل میں بہی باتیں کھی تھی ۔ جب کہ جا بلی اثر و نفوذ کا کوئی دئل اسلام میں منتھا۔ اس کی سرد ار ی شخصی کرد ار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سرد ارشخصی علوم و فنون پر بھروسہ کی سرد ارک شخصی کرد ار افکار اور بھیرت پر مبنی ہے ۔ اسلام کے سرد ارشخصی علوم و فنون پر بھروسہ کرتی ہے کہ قوی و قبیلائی بالا دستی کو سرد ارکامعیار گرد انی ہے ۔

اس طریقہ سے قریشی کہجہ جزیرہ نماعوب کے تمام قبائل پر بالادسی اور غلبہ حاصل کرگیا۔ قریش نے اپنی زبان اور بولی کوتر تی دسنے میں بہت کوشاں ہے۔ جن الفاظ کی کمی دیمی ان کا اضافہ کر دیا تمام قبیلہ والوں سے زیادہ قسریشی زبان میں الفاظ کاذخیرہ جمع ہوگیا جس کی وجہ سے مختلف اسلوب اور متعدد طریقے سے اپنے معنی مرادی کو بیان کرنے کی قدرت تمام زبانول پر مقدم کر دیا اور تمام دنیائے عرب اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اس کے علاوہ تجارت کے سلط میں وہ دوسری قوموں سے میل جول رکھتے تھے اور الن کی زبان سے استفادہ کرتے تھے جس کی وجہ سے دوسری بولیوں میں موجودہ خوبیوں کو لے کراپنی زبان کے نقائص اور عیوب کو دور کرلیا جس کی وجہ سے سے کم طی والی زبان قراریائی۔

جب اس زبان کے بولنے والول کی کنرت ہوئی اور پیزبان دنیا کے مختلف خطول تک پھیلنے لگی اوراکٹر قومیں اس زبان سےاستفاد ہ کرنے لگیں تو قواعد و قانون یہ ہونے اور کوئی بإضابطه دستوریہ ہونے کی وجہ سے اس میں غلطیاں ہونے لگیں لوگ الفاظ کی سے اخت اور تر كيب اور حركات كے اعتبار سے غلطيال كرنے لگے۔ اور قريش كى زبان بركڑنے لگى تو قريش والول کو کافی تشویش ہوئی ان غلطیوں کاسد باب کیسے کیا جائے ۔اور ہرزبان کے بولنے والول کوغلطیوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے یہان کے لئے بہت ہی مشکل امرتھا۔ یہاں تک جب مولائے حضرت علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ بولی کے ساتھ ساتھ قر آن کی حسرکت میں بھی لوگ غلطی کرنے لگے میں ۔تو آپ نے اپنے ایک شاگر د ابواسو دیلمی کو ان غلطیوں سے بیجنے کے لئے ایک قانون کی تعلیم دی اور حسکم دیا کہ اس قانون کو مرتب کروتا کہ لوگ کلام میں غلطی کرنے سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانح پہ قانون نحو وصر ف وجو دمیں آیا۔ سرف کا قانون لوگوں کو ماد ہ' حیفۂ مصادراد غام اقلاب کومعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔جس سے الفاظ اصل تک پہنچا جاسکتا ہے۔قانون نحولوگوں کی اعراب تراکیب جمله معرفہ نکرہ اوراضافت ایسے نامعلوم کتنے بیش بہسا موارد پرمدد وکمک کرتاہےا گرقانون نخویہ ہوتو یہ بی انسان سخیج اعراب بول سکتا ہےا دریہ بی سخیج معنی مراد کو درک کرسکتا ہے۔اسی غلطی کے از الہ کے خاطر عرب نے لغت کی طرف توجہ کی ہے۔

عربی کے قدیم وابتدائی لغات:

جب عربی زبان بولنے والول میں غلطی ال زیادہ ہونے لگیں عوام میں بولنے میں اکثر غلطیال کرنے لگے یہ وعلماء نے ایسے اصول وقوانین بنائے جن کے وجہ سے پیغلطیال ختم ہوجائیں لیکن ان قوانین اور اصول کی وجہ سے موجودہ غلطیال ختم نہ ہوئیں بلکہ اب الفاظ کی ساخت اور ان کے مادہ وغیب میں غلطیال ہونے گیں ۔اس وقت علماء نے عسر بی زبان کی حفاظت کے لئے الفاظ کو لکھ کرضبط کرنا شروع کردیا۔اورعلماء لغت نے چھوٹے چھوٹے

ا مقدمة عميد الزمال ص ١٦ ـ ١٥ ـ القاموس الوحيد

رسائل کی صورت میں لغت نویسی کی ابتدا کی علماء لغت نے املاء کر کے مختصر رسائل کے صورت میں لکھوا کرلغت لکھنے کی ابتدا کی۔اگرچہ بیدرسائل تمام الفاظ کے جامع یہ ہوتے تھے۔ ملکہ خاص موضوع کے متعلق بیدرہالے ہوتے تھے ۔ جیسے اعضاء بدن اوران کے ساخت کے متعلق اونٹ اورگھوڑ دل کے ساخت کے متعلق یا پو دول سے متعلق پیدرسالے ہوا کرتے تھے۔ بالآخرنگیل بن احمد نے آ کراپنی مشہورز مانہ تصنیف ''کتاب انعسین'' لکھ کرعر کی زبان کو محفوظ اورعر فی لغت کو ضبط کرنے کاراسۃ کھول دیا۔اٹھول نے حروف بہنجی سے مرکب ہونے والے دوحرفی سے فی جہار حرفی الفاظ کو ترتیب کے ساتھ شمار کیا۔اس کے سامنے ہمل وستعمل کی تعداد واضح وروثن ہوگئی پھران الفاظ کومخارج کے لحاظ سے تربتیب دیا۔ پہلے وہ حروف جن کا مخرج حلق ہے پھروہ حروف جن کامخزج زبان ہے۔اور پھر جن کامخزج دانت ہے اوراس کے بعدان حروف كوجن كامحنسرج ہونٹ اوراس كى ابتداء حرف عين سے كى جس كى و جہ ہے كتاب كا نام بھی مختاب العین پڑ گیا۔اورایک صدی سے زیادہ مدت گذرگئی جس مدت میں مختاب العین کےعلاوہ دوسری لغت کی کتاب موجو دیتھی۔ پیال تک ابوبکرا بن دوید نے آ کرخلیل بن احمد کی کتاب العین اور دیگر تصانیف کی مدد سے کتاب "الجمہر ہ" بھی اور انھوں نے اس کتاب کی ترتیب حروف ہجا کے لحاظ رکھا۔اوراس لغت کی ترتیب خلیل کی لغت کے برخلاف رکھا۔اس کے بعداز ہری نے "کتاب العین" کی ترتیب کو سامنے رکھ کر" کتا ہے۔ البتہذیب "نامی لغت تھی۔ پھر جو ہری نے 'کتاب الصحاح''تصنیف کی ابن سیدہ نے 'کتاب الحکم ''ککھ کرلغت کی د نیامیں ایک زبر دست اضافہ کر دیا۔اس کےعلاوہ ابن فارس کی'' مختاب احجمل '' بھی دنیائے لغت کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ دنیائے لغت کی اہم اور بنیادی کتابیں ہیں جن پرعلم لغت کی بنیاد اوراساس رھی ہوئی ہے۔اس کےعلاوہ جو دوسری کتابیں علم لغت میں تھی گئی ہیں جیسے تکملہ نہاتیہ لسان العرب اور قاموں وغیرہ ان ہی کتابوں کی خلاصہ یاان ہی کتابوں کے مواد کو جمع کرتی ہیں۔

ثعالبی کی تتاب فقه الفة میں الفاظ کی وضع اوران کے استعمال کے فرق کو واضح کیا گیاہے ۔متراد ف اورمتقارب الفاظ کے معنی ایک باب کے اندرجمع کردئے گئے ہیں پھر ان کے درمیان جوفرق پایا جاتا ہے ان کو بھی واقعے کیا گیاہے۔اورزمخنری کی مختاب 'اساس البلانه المجى اس ميدان ميس سنگ ميل كى حيثيت ركھتى ہے۔جس ميس مصنف نے الف ظ كى آخری مدیں اوراستعمال کے مجازی طریقے بیان کیے ہیں جھیں عرب کی دنیا میں روارکھا گیا تھا۔ان دونوں کتابوں میں لغتء بی کی خصوصیات اوران کے سربتہ راز وں کو اس طرح لکھ كرىپيش كيا گياہے كوئى اديب مذہى ان سے بے نياز ہوسكتا ہے۔ اور مذہى كوئى طالب عسلم ان تحتابول سے بے فیض رہ سکتا ہے۔جب بھی عربی زبان کے الفاظ ان کی ساخت اوران کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی جاہے گاوہ ان کتابوں کی طرف ضسرور رجوع کرے گا۔اوران ہی کتابوں کو بنیاد بنا کرفائدہ درک کرسکتاہے۔جب بھی کوئی عربی زبان کے ماده پامشتقاق کی طرف رجوع کرنا جاہے گاان ہی کتابوں کومورد استفاده قرار دیا جائے گا۔ان لغات کو لکھنے کی و جہ سے عربی زبان کے الفاظ اوران کی ساخت باقی رہ گئی۔اورانھیں لغات کی وجه سے عربی الفاظ کانب نام محفوظ ہے۔اورتمام الفاظ کے اصل تک پہنچنے کاراستہ موجود ہے۔ہرلفظ کے شجرے باقی میں اور معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون لفظ کس قبیلہ سے ملق رکھتا ہے۔اور ان لغات کے ذریعے الفاظ کے ماد ہ اور مثنق بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔اس وقت انسان بہت بی آسانی کے ساتھ تمام الفاظ کے اصل کو بھی معلوم کیا جاسکتا ہے اور انسان یہ بھی معسلوم کرسکتا ہے کہ پدلفظ عرب ہے یامعز ب ہے اور یامتعرب ہے۔ یہ تمام ترمعلومات بہت ہی آسانی کے ساتھ ان لغات کے ذریعہ حاصل کی جاشکتی ہیں۔اگریہ علوم لغت وجو دمیں نہ آتا تو انسان ان قیمتی اور بیش بهامعلومات سے محروم رہ جاتا۔

لغت کی ترتیب کے اہم نکات:

لغت کی تر نتیب میں مندر جہ ذیل گوشے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

سب سے پہلے افعال کو اسما پر مقدم کیا گیا ہے یعنی پہلے افعال کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر
افعال میں فعل مجرد کو افعال مزید فیہ پر مقدم کیا گیا ہے اسی طریقے سے معنی کے اعتبار سے بھی
تقدیم تاخیر پائی جاتی ہے جنی معنی کو عقلی معنی پر تقدم حاصل ہے اور اسی نہج سے معنی حقیقی کو مجازی
معنی پر ترجیح دی گئی ہے اور وہ افعال جو کہ لازم نہیں انکو افعال متعدی پر مقدم کیا گیا ہے ۔
افعال مجردہ جو کہ مطسر دہیں وہ پانچ باب ہیں یہ شہور اور بہتے سل ہے ۔
مزید فیہ میں ترتیب پر کھی گئی ہے وہ افعال جو یک حرف زائدر کھتے ہیں ان کو ذکر کیا ہے اور پھر
اس کے بعدان ابواب کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں دو حرفی زائد حروف ہوتے ہیں اور اسس
کے بعدسہ حرفی زائد حروف والے ابواب کا تذکرہ موجود ہے ۔

#### رموز واشارے:

(·) پەنشان تىدىلى ماد ە پر دلالت كرتا ہے۔

(-) یہ علامت سے شروع سطر کی (و) واحد (ج) جب مع (مو) مولوم سراد ہے۔
(مع) معرب کے لئے علامت ہے ۔ یعنی اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ غیر عربی ہے۔
(ق) اس کا مطلب ہے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے ۔ (جمعوع) یہ جمع منتھی المجموع کی علامت ہے اگر چہا لمنجد سے کم جموع کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اسس کے عسلاوہ بھی بہت سے اشار سے اور رمز پائے جاتے ہیں ۔ اس میں ان ہی اشاروں کو ذکر کیا ہے جولغت فہمی کے لئے نہایت ضروری ولازمی ہے ۔ جن اشاروں کے بغیر لغت فہمی تقریباً مشکل ہے ۔ ان تمام اموری رشنی میں جب القاموس الوحید پرنظر پڑتی ہے تواس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ۔

روشنی میں جب القاموس الوحید پرنظر پڑتی ہے تواس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ۔

مولاناوحیدالزمال کیرانوی کی ترتیب کرده لغات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہندو متان و پاکتان کے اکثر مدارک و کالجول میں طلباءان سے استفده و کیے بغیب رآ گے ہسیں بڑھ سکتے۔ ذیل میں مولانا کے لغات کامکمل تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

| 1909 مرواء | عر بی۔اردو | (۱)القاموس الجديد      |
|------------|------------|------------------------|
| سهويهوهويه | اردو _عربی | (۲)القاموك الجديد      |
| -1900      | عر بی۔اردو | (١٤) القاموس الاصطلاحي |
| -1911      | عر بي_اردو | (۴) القاموس الاصطلاحي  |
| مارچ سنه   | عر بی۔اردو | (۵)القاموس الوحيد      |
|            | *********  | (۲)القاموس المحيط      |
|            | غيرمطبوعه  | (٤)القاموس الموضوعي    |

## القاموس الجديد:

مولانانے اس کی ترتیب ۱۹۵۲ء۔ ۱۹۵۹ء کے عرصہ میں کی۔ برصغیر میں آج تک بھی اس طرح کی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ اس کتاب میں روز مرہ استعمال میں آنے والے تقریباً تمام الفاظ کا اعاطہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز الفول نے دارالعلوم سے مبکدوثی سے شروع کیا تھا۔ لیکن تحمیل دارالفکر میں کی۔

اس میں تقریباً ۱۲۰ اصفحات ہیں۔ اس کا مافذ عربی اخبارات ورسائل ہیں۔ اس کی دو جلد یں ہیں۔ عربی عام ہندو متانی نہج پر جلد یں ہیں۔ عربی عام ہندو متانی نہج پر کی ہے۔ جب کہ المنجدو غیرہ میں التزام پایا جاتا ہے وہی چیزاس لغت میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی ہر لفظ کو مادہ کے اعتبار سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے عربی دان حضرات کے لئے مادہ کے اعتبار سے لغت دیکھنے کا آسان طریقہ ہو لیکن کم علم اور طلبا حضرات کے لئے بہت مشکل امر ہے۔ آج کل کا تقاضایہ ہے کہ تمام الفاظ کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرنا چاہیے۔ چنا نچہ اسی قول کی تائید ڈاکٹر ابراہیم محمد نجانے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں اور اسی قول کی تائید ڈاکٹر ابراہیم محمد نجانے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں اور

ضرورتوں کوسامنے رکھ کرلغت کی ترتیب دینا چاہیے اور ننگ تھی جانے والی لغت میں بالکل سادہ اورآسان طریق اپنایا جائے لفظ چاہے مثنق یا کہ ماد ہ صیغہ ہوکہ مصدر ہراک حروف ہجا کے لحاظ سے کھنا چاہیے تا کہ لغت دیجھنے میں آسانی ہواورطلباء کو پریثانی کاسامنانہ کرنا پڑے۔

لغت نولیمی کی ابتداء سے لے کرآج تک تین ہی صورت بلکہا گرلیان العرب کو بھی مد نظرر کھا جائے چارصورت بنتی ہے ہملی صورت وہ جیسے قلیل بن احمد نے اختیار کیا جس کی ترتیب حروت ہجا کے اعتبار کو چھوڑ کرمخزج کااعتبار کر کے لغت کو ترتیب دیا ہے ۔ یعنی حروف حسلقی کو اول رکھاہےاں کے بعدز بان دانت اور ہونٹ کو تر نتیب مخزج پر بھروسہ کرتے ہوئے لغت کو ترتیب دیا۔

دوسری صورت کتاب الجمہر ہ کی ترتیب الفاظ ہے۔اس میں حروف ہجی کااعتبار کرکے پورى لغت كى ترتىب ركھى گئى ہے۔ يەترىتىب بهر حال مبتدى حضرات كىلئے بہت آسان تھى۔ تیسری صورت کتاب الصحاح اعلم کی ہے ۔جس میں الفاظ کی تر نتیب ان خاندان اور مادہ کے اعتبار سے کھی گئی ہے۔جس میں طلباء کیلئے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ چوھی صورت کتاب لسان العرب کی ہے جس میں الفاظ کے آخری حروف کو معتبر جان کرمادہ کےلحاظ سے کم علم اور مبتدی حضرات کو ہرلغت میں الفاظ کے معنی تلاش کرنے بہت پریشانی کاسامنا کرناپڑتا ہے۔اگر چیلسان العرب کتاب الفاظ کاذخسیرہ ہے۔اوراس کتاب میں بہت سے الفاظ جمع کردئے گئے ہیں اگر تر نتیب بہتر ہوتی تو اہلِ علم زیاد ہ سے زیاد ہ مور د کااستفاد ہ قرار دیتے کتاب قاموں الجدید میں مولانا مرحوم نے تیسری صورت میں ترتیب دی ہے۔جس میں الفاظ کوان کے مادہ اور صیغہ کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔اگر چہ ہندو سستان میں مرو جہطریقہ ہی ہے کیکن اس میں چندخرابیاں ہیں اس خرابی کی و جہ سے نہایت عمدہ اور بہترین لغت ہونے کے باوجود ہر کتاب پر سوالیے نثان لگ جا تا ہے۔

اگرچەمولاناموسون نےالمنجد کے ترتیب اورطریقہ کے اوپراعتبار کر کے اپنی لغت کو

(۱) المخترا گرکتاب قامول الجدید کامطالعه کیاجائے وان میں سب سے پہلی چیسے زجو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چول کہ یہ لغت مادہ کے حروف ہجا کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے۔ اس لئے اگر کوئی طالب علم کمی لفظ کے معنی دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہر لفظ سے حروف زائدہ کوختم کرنا ہو گا جیسے اگر لفظ استقبال دیکھنا ہے تو سب سے پہلے الف وسین کو حذف کرنا ہو گا۔ اس کے بعد حروف زائدہ جوعین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان سے اسے حذف کرنا تب کہیں جاکہ مادہ قبل سے لفظ استقبال کے معنی سمجھے جاسکتے ہیں۔ جو کہ بہت ہی زحمت طساب ہے یعنی طالب علم کوسب سے پہلے ہر لفظ کے مادہ سے واقفیت ضروری ہے۔ طالب علم کوسب سے پہلے ہر لفظ کے مادہ سے واقفیت ضروری ہے۔

(۲) اسی طریقے سے ہرلغت سے استفادہ کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم کویہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس لفظ میں کون ساحرف اصل سے مقلوب ہو چکا ہے اگر یہ علم منہ ہوگا تو لغت سے فائدہ اٹھانا مشکل ہوجائے گا۔اورع بی قواعد کے لحاظ سے بہت سے الف ظ الیہ ہیں جن میں مادہ کے حروف صیغہ میں آ کر مقلوب ہوجاتے ہیں ۔ جیسے لفظ میزان میں اصل مادہ و آؤ ناء اورنون ہے لیکن جب یہ میزان بنتا ہے تو و آویاء میں بدل جاتی ہے ۔ صرفی قاعدہ کے اعتبار سے یہ قلب مادہ کے تینوں حروف میں و اقع ہوسکتا ہے۔

(m) ای طریقے سے اس لغت میں تبدیل باب سے پیدا ہونے والے معنی کی وضاحت وتشسریج بہت کم کی گئی ہے۔اورعر بی زبان میں یہ بات بہت زیاد ہ پائی جاتی ہے۔ ا گرمصنف کہیں پرمعنی متعدد ہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے تو انھوں نے ابواب مشہورہ ہی کو بنیاد بنا یا ہے۔جوطالب علم کے لئے بہر حال ایک ضروری امرتھا۔ جیسے فعل ثلاثی مجرد جب مزید فیب کے ابواب میں یہ مصادر جاتے ہیں۔

یہ چند باتیں کھیں جن کاذ کر کرناضروری تھا لیکن اس کے باوجود اس بغت میں بہت سی اچھائیاں یائی جاتی میں ۔جن اچھائیوں کی بنیاد پر اس لغت کو دوسری لغت کی کتابوں سے منفرد بناتی میں۔اگر چہان خوبیوں کا تذکر ، قفصیل سے کرنا بہت مشکل امر ہے۔لیکن چند باتیں بطوراحمالی بیان کی جار ہی ہیں \_

☆ مصادر کے بیان میں نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے ۔ جومصادر مشہور اور متعمل تھے انھیں مصادر کاذ کرزیادہ کیا گیاہے لیکن جہال پر تبدیلی صیغہ کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی کا امکان تھاوہاں پرتمام مصادر کاذ کر کیا گیاہے جیسے اثبات ثبوت وغیرہ طی

الفاظ مذكر ميں حرف تائے تانيث لگانے سے لفظ مذكر مونث ہو جا تاہے ال الفاظ کومونث اسلئے بیان نہیں کیا ہے کہ یہ امرواضح ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جوالفاظ تائے تانیث مونث ہوتے ہیں اوران کی شہرت ہوتی ان کے مونث الفاظ بیان کرناضروری نہیں سمجھا گیالیکن جہال جن الفاظ کامونث ہو ناروثن نہیں ہےصر ف انہی الفاظ کاذ کر کیا ہے۔ اس طریقے سے فضلائے کلام کے معنی واضح وتشریح کرنے سے پر ہیز کیاہے جیسے لفظشی یافلان کااستعمال کیا ہے کین ان کے تشریح نہیں کی ہے۔

🖈 ۔طلبا کی آسانی وسہولت کے پیش نظر ماضی کے صیبغہ ماد ہ بنا کرمعنی مصدری کو بیان کیاہے تا کہ عبارت کی روانی باقی رہے۔

مله القاموس الجديد بمولاناو حيد الزمال كيرانوي

کردی جاتی ہے۔ اسکے بعدلوگ دوسرالفظائی مادہ سے اختلاف حرکت و باب سے آتے ہے لیکن معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو صرف اس الفظائی مادہ سے اختلاف حرکت و باب سے آتے ہے لیکن معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو صرف اس لفظ ہی کو لکھتے ہیں۔ جیسے الجنش اور الجُنش ہوتی ہوتا اللہ فقت میں حرکت کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہوتا ہے۔ جن الفاظ کے بارے میں اہل لغت میں حرکت کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے لفظ جی مجابی کتاب المنجد میں میں کلم مکمور ہے اور مجم الوسیط میں میں کلم مضموم ہے تو آپ نے تین کو مقدم کیا ہے اس چیز کو اپنایا ہے جو تین کے مطابق ہے۔

## القاموس الاصطلاحي:

یہ کتاب القاموں الجدید کا نیا ایڈیٹن جوتقریباً ۴۵۰ صفحات کی ہے۔اس میں نے الفاظ اور تعبیرات کااضافہ کیا گیا ہے۔

# القاموس الوحيد:

القاموس الوحيد کو دنيا ئے لغت کی تمام کتابول سے مقدم و ممتاز جانا جاتا ہے۔ اس لغت کامقدمہ تقریباً ۱۰۰ صفحات پر مثمل ہے۔ جیسے مولانا کے صاجز ادے مولانا عمید الز مال قاسمی کسید انوی نے لکھا۔ پہلغت کتب خانہ حینیہ دیو بندیو پی سے مارچ / ۲۰۰۱ میں چھی ۔ پہلغت عبد انوی نے لکھا۔ پہلغت کتب خانہ حینیہ دیو بندیو پی سے مارچ / ۲۰۰۱ میں پھی ۔ پہلغت کا بی سے اردو میں دوحصول میں ترتیب دی گئی ہے۔ بڑے سائز کی تقریباً دو ہزار صفحات پر مثمل ہے۔ مولانا کی زندگی کو حیات جاود ال عطا کرنے کے لیے پہلغت کا فی ہے۔ اس مثمل ہے۔ مولانا کی زندگی کو حیات جاود ال عطا کرنے کے لیے پہلغت کا فی ہے۔ اس میں قدیم وجد پدالفاظ کا سنگم ہے۔ افسوس کے وحید الزال اسپناس فقید المثال کا رنامے کو دیکھ نہا ہے۔ المختصر ہرکتاب میں کچھ فامی ہوتی ہے اور کچھ اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو کلام نوق کو خود اب تک کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں لاسکا۔ القاموس الوحید کے باوجود اب تک کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں میں بہت ہی دیدہ ریزی اور اندر بھی اچھائی بہت ہی دیدہ ریزی اور

دقت نِظرے کام لیاہے۔

ال سلسله میں حضرت مولینامحدرضوان القاسمی کے گرانقدر تبصرے سے اپنی کمت رین رائے کو استناد واعتبار عطا کرنے کے لئے نمونۃً پیش کیا جارہا ہے ۔

مولانا کیرانوی کی تالیت کرد ہ القاموں الجدیداورالقاموں الاصطبلای کے بعید ''القاموں الوحیہ'' دیکھنے کے لئے آنکھیں بیتاب تھیں ،اور ہاتھ بڑھے ہوئے تھے'اب بیتا ہے آنکھول کو قرارآئے گا،اور بڑھے ہوئے ہاتھ الفاظ ومعانی کے موتی چننے میں مصسروف ہوجائینگے ۔ پہلغت دو جلدول میں ۱۹۱۸صفحات پر مثمل کتابت طباعت اور پیش کثی کی پوری رعنائی'رنگینی اور دلکثی ایبے اندر لئے ہوئے کچھاس طرح جلوہ گرہوئی ہے زبان پر بے ساختہ يه محاوره جاري جور ہايدكن ديرآيد درست آيد 'اورمولانا كي سابق۔ جارلغت (القاموس الحب ديداور القاموس الاصطلاحي عربي اردو \_ اردوعربي ) كے پس منظر مين 'نقاش افقش انی ' بہت ركثد زاول''کی معنی خیزی اپناجلوہ دکھار ہی ہے۔ یہ سب کچھ بجا'مگر سب سے بجایا ہے۔ تو یہ ہے کہ "القاموس الوحيد" اكيسويس صدى كاايك عظيم كمي تحفه ہے جس كي كمي اورع ني دنيا ہر دوراورز مايه میں قدرشاس رہے گئ اورصاحب لغت کے اس کارہسیں"کارنام،"کوزمان ومکان کی حد بندیول سے ماوراءعزت اورعظمت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گئ مولانا کسیسرانوی ؓ کی بڑی خواہش تھی پیلغت ان کی زندگی میں منظرعام پرآجائے مگرایسانہ ہوسکا' تاہم ایکےلائق فرزندان (مولانا بدرالز مال کیرانوی مولوی صدرالز مال کیرانوی اور حافظ قدرالز مال کیرانوی ) اور قابل برادران (مولاناعميدالزمال كيرانوي واكثرمعيد الزمال كسيرانوي مولوي ساظ فریدالزمال کیرانوی )اییخ والداور بھائی کی خواہش کی تنمیل میں سسرگرم دہےان کی سرگرمی ہی کے منتیجہ میں 'القاموں الوحید' نثایانِ نثان طریقہ سے نگا ہوں کے سیامنے آئی۔ بر صغیراور جہال کہیں بھی عربی علوم وفنون کی تغلیم و تدریس اردوز بان میں ہے و ہاں کے لئے ال لغت کی حیثیت ایک مخلص رہبراور شفق معلم کی ہو گی ۔ہندوستان پاکسّان اور بنگلہ دیش کے دینی مدارک اور بہال کے کتب خانے اساتذہ اور طلبہ تو اسے متعنی ہونہیں سکتے عربی زبان وادب کے رمز شاک اور ہر راحت و آرام سے بے نیاز علم و کھیں کی راہ میں بے تکان چلنے والے مسافر مولانا کیرانوی رمئے ہوئے نے القاموں الوحیہ'' کی شکل میں جو چراغ جلا یا ہے، اس کی روشنی علم کے'' قافلہ تجاز'' کی نظر کو ملمی نور بخشتی رہے گی، اور الفاظ کی شعاعیں معانی کے درو دیوارکوروشن کرتی رہیں گی ۔

ال وقت عربی اردولغات میں جس لغت کو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ ہے "مصباح اللغات" مولانا عبد الحفیظ بلیاوی رئے اللغیہ نے جب اس لغت کو مرتب کیا تھا 'وہ بلاشبہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی 'اساتذہ اور طلبہ اس سے استفدہ کرتے رہے اور الن کے لئے اس کی حیثیت ''عظیم مرجع'' کی رہی'اس کے بعد مولانا وحید الزمال کیرانوی کی مسرت کردہ لغت'' القاموس الجدید' اور'' القاموس الاصطلاحی'' (عربی سے اردو) کے نام سے جب سامنے آئی توان دونوں نے ایک جدیدراہ دکھائی' اور رہروان علم کی تمی گئی کو بجھ انے میں ایک سے انداز سے یہ دونوں اہم ذریعہ اور وسیلہ سے ،اب' القاموس الوحید'' نے بے شمار الف ظلا کے اضافہ کے ساتھ معافیٰ کی جو حین اور دکش دنیا سجائی ہے، اس نے اسے 'جامع ترین مکل عربی المادر جدد ہے دیا ہے۔

القاموں الوحيد كى تاليف كا كام حضر ہوكہ سفر شب وروز كى جا نكاہ محنت كے بعد كم وہيش السال كے عرصه ميں مكل ہوا مؤلف كى وفات كے پونے چھسال بعد منظر عام پرآنے والى اس قاموں 'كے شروع ميں مئولف كے قابل اور باصلاجيت برادر خرد مولانا عميد الزمال كيرانوى (جنہيں اپنے بڑے ہمائی ہى كى طرح قدرت كى جانب سے عربی اور اردوزبان و ادب كاصاف سخراذ وق اور لب ولہج ملا ہے ) كا ۹۹ صفحات پر مشمل طویل مقدمہ ہے جونہا بت بھیرت افروز چشم كثا اور فاضلانہ ومحققانہ ہے ۔ اور ضرورت ہے كداس میں مناسب اضافہ اور نظر ثانی كے بعدا سے الگ سے كتابی شكل میں شائع كیا جا ہے ۔ اور القاموں الوحيد میں اختصار ثانی كے بعدا سے الگ سے كتابی شكل میں شائع كیا جا ہے ۔ اور القاموں الوحيد میں اختصار ثانی كے بعدا سے الگ سے كتابی شكل میں شائع كیا جا ہے ۔ اور القاموں الوحيد میں اختصار

کے ساتھ صرف وہ حصد رکھا جائے جوائی لغت اور صاحب لغت سے متعلق ہے۔ اس مقدم۔ میں مقدمہ نگار نے مراجعت اور نظر ثانی کا دقت طلب اور د شوارگذار کام مولانا عبدالقد وس قائمی کیرانوی اور مولانا وارث مظہری قائمی کے تعاون سے جوانجام دیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے اپنی عالی ظرفی سے جناب سمیح احمد مونگیری خوشنویس کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنی عالی ظرفی سے جناب سمیح احمد مونگیری خوشنویس کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنے حمن رقم سے اس لغت کے ظاہر حمن کو بڑھایا ہے۔ البت مولانا کے خصوصی ثاگر دوں میں اور الداعی کے تذکرہ کے ساتھ مولانا کے بدرالحن قائمی (مقیم کویت) کا تذکرہ بھی ہونا چاہئے اور الداعی کے تذکرہ کے ساتھ مولانا کے بدرالحن قائمی (مقیم کویت) کا تذکرہ بھی ہونا چاہئے الفاصل کی مصباح اللغات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مقدمہ نگار نے لغت کے معنی و مفہوم کو الاصطلاحی مصباح اللغات القاموس الوحید) کا وقیع تعارف کرایا ہے اور ساتھ ہی اان پر دیدہ ورانہ تھرہ بھی پیش کیا، اور تقریباً ایک لاکھ الفاظ پر شتل 'القساموس الوحید' کی خصوصیا سے نقابلی مطالعہ بھی پیش کیا، اور تقریباً ایک لاکھ الفاظ پر شتل 'القساموس الوحید' کی خصوصیا سے نقابلی مطالعہ بھی پیش کیا، اور تقریباً ایک لاکھ الفاظ پر شتل 'القساموس الوحید' کی خصوصیا سے نقابلی مطالعہ بھی پیش کیا، اور تقریباً ایک لاکھ الفاظ پر شتل 'القساموس الوحید' کی خصوصیا ہے نے تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا، اور تقریباً ایک لاکھ الفاظ پر شتی 'القساموس الوحید' کی خصوصیا ہے ۔

"القاموں الوحیہ" میں جو بلا شبہ جمع بین المعاجم کے زمرہ سے تعلق رکھتی ہے المحجم الوسیط کو اساس قرارد سے کراس کے تمام مواد کے احاطہ کے ساتھ المنجد سے متخب الفاظ شامل کئے گئے ہیں۔ اس سلم میں مصباح اللغات کو بھی بیش نظر رکھا گیا ہے یکتاب وسنت اور اسلامی علوم وفنون کی اصطلاحات اور الن کے خصوصی مفاہیم کی تشریح میں جواس قاموں کا طرہ امتیاز ہے مفر دات امام راغب اور تاج العروس وغیرہ کے علاوہ قاموس القرآن اور لغات القرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز اس قاموں کو دور حاضر کی ضروری اور مروجہ اصطلاحات پر حاوی بنانے کے لئے المورد عربی انگریزی القاموس العصری عربی انگریزی القاموس الاقتصادی القاموس الطبی القاموس العمکری اور دیگر قوایس سے مفید اضافات کئے گئے ہیں گئے۔

مله القاموس الوحيد مولاناوحيد الزمال كيرانوي ص ٩٠

## مقدمه کے شروع میں مقدمہ نگارنے بالکل صحیح لکھا ہے کہ:

"عربی زبان منبع علوم شریعت، قر آن وحدیث کی زبان ہے، اس کے اس کے تداول اور تعلیم و تعلم کو آسان سے آسان تر بنانے کی جملہ کلصانہ مسائی، خدمتِ دین کا درجہ دکھتی بل عور بی سے عربی، عربی سے ارد و یااس کے برعکس دیگر زبانوں میں، عربی کے تعلق سے معتبر لغات وقوامیس کی تالیف، ان کا و شول کا ایک انتہا گی اہم حصہ میں ۔ یبی وجہ ہے کہ مختلف ادوار کے علماء اور بالخصوص علمائے متقد مین نے اسس کا م کو بہت زیاد ہ اہمیت دی، اوران میں سے بہت مول نے اس کو اپنی علمی کا وشول کا محور ومرکز بہت کی اس عظیم زبان کو اپنی اصلی شکل وصورت میں محفوظ رکھنے کی جلیل القدر خدمات انحب م دیں۔ چنانچ بعض عقری علماء اور ماہر بین عربی لغت نے اسس زبان میں فن لغت نوایسی کا آغاز کیا اور متعدد معاجم وقوامیس تر تیب دیں' یہ ط

چنانچ 10 ایریل ۲۰۰۱ء اتوارکو دارالعلوم ندوة العلمائی مقدم نگارمولانا عمیدالز مال کیرانوی کی ایک سعودی عالم محد بن عبدالعزیز الحفتیری سے جب ملاقات ہوئی اور مولانا وحیدالز مال کیرانوی برخارہ عند کرہ آیا توشخ الحفتیری نے کہا جزاہ الله عن خدمة اللغة والا حب (انہول نے ادب ولغت کی جو خدمت کی ہے، اسس کابدلہ الله تعالیٰ دے) تو مولانا عمیدالز مال کیرانوی نے عربی لغت کی اصل عرض و غایت اور مفہوم و مد عائی بیش نظر رکھتے ہوئے جو اب میں کہا کہ ید دعائیہ جملہ زیادہ مناسب ہے جزاہ الله عن عدمت کا صلح میں و العلوم الاسلامیة (الله تعالیٰ انہیں دین اور علوم اسلامیہ کی خدمت کا صلح عطافر مائے) اور واقعہ ہے کہ عربی جو تر آن و مدیث کی زبان ہے، اس پس منظر عمل نے دعائیہ جملہ زیادہ میں اتفاق کیا۔

میں یہ دعائیہ جملہ زیادہ معنی خیز ہے جس سے شیخ الحفیری نے بھی اتفاق کیا۔

میں یہ دعائیہ جملہ زیادہ معنی خیز ہے جس سے شیخ الحفیری نے بھی اتفاق کیا۔

زیز کروئتابِ لغت'القاموں الوحید' کی رسم اجراء کی تقریب ۱۲۸ پریل ۲۰۰۱ء شنبه کو بعدنماز عثاءعلم وضل کی سرز مین دیو بند میں محمود ہال کے سامنے منعقد ہوئی ۔ دارالعلوم دیو بند

ط القاموس الوحيد مولاناوحيد الزمال كيرانوي ص ۵

کے اساتذہ طلبۂ منتظین اور معز زشہر یوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوراور نز دیک سے آئے ہوئے علماءاور مثائخ کی بھی کثیر تعداد تھی۔

مولانا قاضی مجابدالاسلام قاسمی صدر آل انڈیا مسلم پرش لاء بورڈ نے رسم اجراء انحب م دیستے ہوئے مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتم دارالعلوم دیو بندکو سخاب کاایک نسخت پیش کیا۔ قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں اعاطہ دارالعلوم میں بیستے ہوئے دن کی یاد تازہ کی اور اپنے قابل رشک رفیق درس کے بارے میں کہا کہ ان کا اصل کام 'مردم سازی' تھا، ان کی وسعت ظرفی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مولانا وحید الزمال ظرفی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے محمی 'اختلاف' کو' عناد' نہیں بنایا۔ انہوں نے مولانا وحید الزمال کسے سانوی کی عربی زبان وادب میں وسیع ترمخلصا مذکو سٹسٹ کو بھر پور انداز میں خراج تحسین بیش کرتے ہوئے القاموں الوحید' کو اہم ترین اور جامع ترین عربی ارد ولغت قرار دیا اور ان سے یہ کے بھائی مولینا عمید الزمال کیرانوی کی صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے بجاطور پر ان سے یہ توقع ظاہر کی کہ و والقاموں الوحید کے انداز پر'ارد وعربی لغت' تیار کریں طے القاموں المحیط اور یوسکیں۔ القاموں الموضوعی کے بارے میں نفصیلات مہیا نہیں ہوسکیں۔

ان گرانقدرآراء کے بعد قارئین اگر چاہیں تو''المنحبہ''،''مصب ح اللغات' اور'' القساموسس الوحیہ'' کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیس تو آس نی کے ساتھ تقسا بلی مطسالعبہ ہوجائےگا۔

قوامیس اور لغات کا کوئی سلم نختتم نہیں ہوتا اور کہیں بھی ''تمت بالخیر''نہسیں کھا جاسکا اس کئے کہ کاروانِ حیات سلسل سرگرم مقرر رہتا ہے اور جیسے جیسے روال دوال زندگی منزل ارتقاء کی طرف گامزن نظر آتی ہے ویسے ویسے ذخیر ہ الفاظ میں اضافہ ہوتا جب تاہے ۔ آج سے صرف پندرہ سال پیشتر انٹر ننیٹ ویب سائیٹ website سائر کیفے cyber cafe مرف پندرہ سال پیشتر انٹر ننیٹ ویب سائیٹ جیسے الفاظ سے ہم لوگ آثنا نہ تھے ۔ بہت سارے الفاظ

ط روز نأمه سیاست مولانار ضوان القاسمی بتاریخ ۲۱/می ۲۰۰۱ء

ایسے ہیں جوعام بول چال میں ہمارے یہاں ایک مخصوص معنی رکھتے ہیں۔ عرب ان معانی کا تصور نہیں رکھتے ہیں۔ عرب ان معانی کا تصور نہیں رکھتے مثلاً" بور" کااپنا ایک دائر ہ ہاس لئے کوئی بھی قاموں کتنی ہی محیط ہوں حرف آخر نہیں ہوسکتی اس و جہ سے بھی کہنگ نئی بیماریاں و جود میں آر ہی ہیں اور مغرب میں سیش آخر نہیں ہوسکتی اس کھول کر نظوں کی دنیا میں وسعت پیدا کر دی ہے۔

حضرت مولینا کی تمام قوامیس کا جائز ولینا ناممکن ہے اس کی شرح کھی جاسکتی ہے لیکن الزبیدی کا ذہن وقلم درکارہے،اور پھراتنی ہی فرصت اور معاشی فسراغت بھی جوآج کے دور میں درسگاہ میں ممکن نہیں ۔اس لئے حضرت مولینا کی قوامیس کے لئے صرف بہی عرض کیا جبا سکتا ہے کہ عربی زبان وادب کے کاروال کے لئے یہا لیے سنگ میل میں جن کے سہارے آگے بڑھا جاسکتا ہے۔

\*\*\*

باسب

مولاناوحیدالزمال کیرانوی کی شخصیت کے دوسرے ابعاد

# مولانا کی شخصیت کے دوسرے ابعاد

شخصیت کی اکائی پر بحث کرتے ہوئے اکٹڑلوگ مختلف شخصی ابعاد کونظرانداز کردیتے ہیں۔ سلطرح ایک انسان کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں ان سب کی کار کرد گی ہیئت، ساخت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی انسان کے دونوں ہاتھوں میں مجھی مجھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ زیادہ مضبوط اور دوسرانسبتاً کمزور ہوتا ہے کبھی سیدھاہاتھ' بایاں ہاتھ سے زیادہ کار آمد ثابت ہوتا ہے کہیں اکثر کھلاڑ یول کی شہرت اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ یہ اعلاڑ کھلاڑ یول کی شہرت اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ عنی نہیں ہے کہ اس کی شخصیت میں بہت سارے رخ ہوتے ہیں اور کوئی ایک رخ عاوی بھی ہو جب تا ہے اور اسی شخصیت میں بہت سارے رخ ہوتے ہیں اور کوئی ایک رخ عاوی بھی ہو جب تا ہے اور اسی کی پیچان اور شاخت ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کے دوسرے گوشے نظر انداز کر دیسے جائیں، حضرت مولینا وحید الز مال کسیرانوی مرحوم ومغفور کی مخصیت کا نمایاں ترین پہلوتو ان کاعربی زبان وادب سے والہا یعثق اور اس کی تدریس تھی۔ شخصیت کا نمایاں ترین پہلوتو ان کاعربی زبان وادب سے والہا یعثق اور اس کی تدریس تھی۔ لیکن ایک ذوق نے بہت ساری راہیں تراثی تھیں ۔ انہیں راہوں میں سیاست بھی شامل تھی۔ لیکن ایک ذوق نے بہت ساری راہیں تراثی تھیں ۔ انہیں راہوں میں سیاست بھی شامل تھی۔ مولانا کی سیاسی زندگی:

سیاست کامطلب یہ ہوتا ہے کہی کہی طرح اقتدار پر قبضہ کیا جائے اور علماء ہند کے اقتدار پر قبضہ کیا جائے اور علماء ہند کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا کوئی تصور ہی ہمیں تھا۔ ان کاسب سے بڑا سرمایدان کے ارادت منداور معتقدین تھے۔ ان کے مقابل انہیں جیسے علماء تھے انہیں سے معرکہ آارئی ہوتی تھی اور سب سے بڑا اقتداران کی نظر میں ہی تھا کہ انہیں علماء کی برادری میں مقتد سمجھ لیا جائے۔

چوتھی دہائی میں جب مسلم لیگ اور کا نگریس کے اختلافات عروج پر تھے لیکن علماء کی بہت بڑی جماعت مسلم لیگ مخالف تھی اور کا نگریس کی ہمنواتھی ایسے میں حضرت مولینا اشر ف علی تھانوی اور بعد میں مولینا شبیر احمدعثمانی ،مولینا قفر احمدعثمانی جیسے دیو بندی مسلم لیگ کے ہمنوا ہو گئے تھے، جب انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا کہ جناح صاحب مذصر ف پہ کہ داڑھی نہیں ر کھتے بلکہ پابند صوم وصلوٰۃ بھی ہمیں ہیں ۔ان بزرگ نے یدار شاد فرمایا کہمیں تواقتدار ملنے سے ر ہااب ایک ہی صورت ہے اوروہ بیکدان کی اصلاح کی جائے اوران کی تقییحت کی جائے اور تتبيغ كافريضهانجام دياجائے۔

معلوم ہیں ان تبلیغات کا جناح صاحب ،نواب زاد ہ لیا قت علی خال اوراسی قبیل کے عمائدین پر کیاا ژبوااورو ، پابندصوم وصلوٰ ۃ ہوئے یا نہیں کیکن پیضر ورہوا کہ علماء کی ایک بڑی کھیپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئی اور قیام پاکتان کے بعدیہ بزرگ پاکتان جلے بھی کئے کیک ہندوستان میںعلماء کی اکثریت رہی اور پیلوگ اسی مدرسہ فکرسے وابستہ رہے جس کا نقطہ آغاز حاجی امداد الله مها جرمکی ،مولینامحمد قاسم نانو توی شیخ محمود انحن دیوبندی اورشیخ الاسسلام حیین احمد مدنی تھے۔

دلجیپ بات یہ ہے کہ مولینا ابوالکلام آزادفکر کے اعتبار سے دیو بند سے کوسول دور تھے ان کے یہال جوعصری تجدد تھا جو modernity تھی وہ جمعیت علماء ہند کے علماء کرام کے یہال ممکن بھی نہیں تھی کیکن ملک کے سیاسی بلیٹ فارم پریہ سبلوگ ایک ہی ساتھ ہی رہے۔ ك ٩٣٠ ء تك جمعية علماء ہند كادائر ه كاراور حيصنه عمل بالكل الگ تصااوراس وقت كوشش یتھی کہ ہندواورمسلمانوں کی مشتر کہ کو مششش سے انگریز کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے۔ يەانسانى نفىيات ہےكەجب تصادم اورمقابلەكى صورت ہوتى ہےتواس وقت اس ميس پھرتی کارکرد گی اورقوت عملی پورے طور سے بسیدار ہوجاتی ہے اگست بے ۱۹۴۴ء سے پہلے تک جمعیتہ العلماء کے پاس دومحاذ تھے ایک پر کانگریس کے نثانہ بشانہ انگریز ول کے خلاف صف آرائی تھی لیکن اس سے بھی بڑا محاذ مسلم لیگ کے خلاف تھا۔ یہاں اپنوں ہی سے مقابلہ تھا اور
یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت جمعیت کے طرز فکر اقلیت میں تھی اور مسلم لیگ کا جارحا نہ انداز
مسلمانوں کی نفیات پر چھا گیا تھا'مولینا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کولارڈ ہاہا کوئر لنگ اعظم اور شو ہوائے
کے خطابات سے نواز اگیا تھا جتنی تو بین تحقیر بفتح یک ممکن تھی وہ سب ان کے لئے روا کھی گئیں۔
جمعیتہ العلماء سے وابت علماء کے لئے ارد و شاعری کا نہایت شاندار استعارہ'' مشتخ ''کو منتخب کیا
گیااور بیشمارظیں کھی گئیں۔ اس سلمے میں کچھ شعر دستیاب ہو سکے درج کئے جارہے ہیں۔
گیااور بیشمارظیں کھی گئیں۔ اس سلمے میں کچھ شعر دستیاب ہو سکے درج کئے جارہے ہیں۔
شیخ سے میں نے ایک دن عرض کیا مکر می
عسالم دین میں حضور اور ہیں نائب نبی
آپ کو کیا ہوا کہ آپ غیر کے بند ہے ہو گئے
اللہ کے در پہنے رکھ دی جبیں بہند گ

لالہ کے دریہ سے رکھ دی بیس بہت دی منتق منتق ہیں شخ بیٹن جامہ سے باہسرہو گئے دین عربی میں گالیاں بولے یعنی دوزخی دین عربی میں گالیاں بولے یعنی دوزخی تو ہی بتا کہ جب بنہ وروٹیوں کی کوئی سبیل

تجھ کو چبائیں یا کریں جا کرجائے کئی کی نو کری ہم کو تو تو ند بھرنی ہے تو ندید گھسیے دار تو ند

جسکودین و دل عزیز اسکی گلی میں کیوں جائے

پیصرف ایک مثال ہے ایسے ہزاروں شعراس زمانے میں زباب زدخاص وعام تھے ان سے اس کی عہد کے عوامی مزاج کاانداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ علما کو اپنوں ہی کے حب گرخراش طعنوں کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا لیکن پیلوگ اپنے موقف پرڈیٹے دہے۔

مسلم لیگ کی جارحانہ سیاست کے نتیجہ میں ملک کی تقسیم ہوئی اور ۱۵/اگست بے ۱۹۳۴ء کو ہندوستان میں نبیج آزادی نمود ارہوئی۔ ۱۴/اگست کو پاکستان بن چکا تھا مگر ۲۹۴۹ء ہی سے ملم لیگ کے براہ راست اقدام کے نتیجہ میں فیادات کاسلا شروع ہوگیا تھا کلکتہ کاقتل وعام نوا کھائی بہاراور پھر پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جارہی تھی ایسے عالم میں خونی اُفق سے آزادی کا آفتاب طلوع ہوا تھا اوراس عرصہ میں جگہ جگہ فرقہ وارانہ فیادات ہورہے تھے اوران فیادات میں حضرات علما کرام کو یہ یک وقت کئی محاذ پر بڑھنے پرمجبور کردیا۔اگست کے ۱۹۴۰ء میں آزادی ملی مگرلیکن ۱۹/اگست کے ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں کو یہا حماس ہوا کہ ناکام سیاست ان کا ساتھ چھوڑگئی مولینا آزاد نے جامع مسجد میں اسپنے تاریخی خطبہ میں اس طرف متوجہ کیسا کہ جسس دیوانگی اور جنون کے ساتھ مسلمان ہندوستان سے پاکستان جارہے ہیں وہ مسلمانوں کی قومی زندگی کے لئے سم قاتل ہے۔

جوقوم علی اخلاقی زوال بستی اوراضحلال پیدا ہور ہاتھا اسکامداو دکرنے اور اسکامقابلہ کرنا بڑے دل گردے کا کام تھائے تمبر ۱۹۴۸ء میں سقوط حیدرآباد نے رہی ہمی کسرپوری کردی۔ سمند نازیہ ایک اور نازیا نہ ہوا

اب تک جوامید بھری نظریں اُٹھتی تھی اب وہ نگاہ والیسی میں بدل گئیں اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں جو چار پانچ کروڑ مسلمان باقی رہ گئے ان پر پڑنے والی نگایں بوڑھے مودخوروں کی نظروں اور مئی کے مہینہ میں سورج کی کرنوں کی طسرت ان کے پورے وجود سے وفاد اری کامطالبہ کررہی تھی۔ اور کچھافراد کا طرز عمل بھی ایسا ہوا جس کی وجہ سے مطالبہ وفاد اری میں معقولیت بھی نظر آنے لگی ایسے ایسے مسلمانوں نے ترک سکونت کی تھی جنھیں ہندوستان میں ساری آسائشیں اور شہولتیں میسر تھیں۔

مگریہ بھی کھنا ضروری ہے کہ وطن سے وفاداری کامطلب ہوتا ہے وطن کے مفادات کی پاسداری اور کچھا فراد کے عمل پر پوری قوم کے بارے میں سرمیفکٹ سباری کرنانہا ہے۔ ناروابات تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی ۱۹۳۸ء میں کشمیر کی برف پوش بہاڑیوں کو اپنے خون کی حرارت سے وطن پرستی کی تابندہ کہانی لکھنے والابریگیڈرَعثمان بھی تھا۔

یہ گھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پورے ملک میں فرقہ وارانہ فیادات ٹوٹ پڑے تھے ٹرینوں میں سفر کرنے والے اپنی جان مھیلی پر رکھ کرسف رکرتے تھے۔ دنی میں پہاڑ گئج اور قرول باغ کے محلے خالی ہو گئے تھے اور جاندنی چوک میں رات ہی رات تھی اور جامع مسجد میں اللہ کی ذات تھی۔

اس پس منظر میں علماء حق کے کارناموں کو مجھنا جا ہے ایسے ہم سند ہب افسراد کی ز بانول کے زخم کھائے ہوئے مجروح وستم رسیدہ مگر باہمت اورصاحب یقین عبابر دوسس اور عمامه برسرافراد كاايك كاروال تھا۔جوفساد ز د ەعلاقول میں گھوم رہاتھ ۔جنونی یاوحثی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہان کی و فادار یوں پرانگی اٹھاسکتا۔ یہ تمام سلمانوں کو بظاہر راحت ٔرسانی باز آباد کاری'مغویہ عورتوں کی بازیا بی کی دولت بانٹ رہے تھے مگر درحقیقت یہ صرف دوکام کررہے تھےوہ "وَاعْتَصِمُوْا بِحَبُلِ اللّٰہ" والا پرانا مبن یاد دلارہے تھےاوریہ یاد دلارہے تھے کہ جتنے لمحات بھی زندگی کے باقی بچے میں وہ اللہ کے لئے ہول <sub>۔</sub>

ر<u>۹۵۰ء</u> تک ماحول بدلنے لگامولینا حفظ الرحمن سیو ہاروی مینخ الاسلام کے دست راست تھے مفتی کفایت اللہ کی سرپرستی حاصل تھی ۔مولینا آزاد کی کوہ و قارشخصیت حوصلہ بڑھے ارہی تھی' چنانچے نوعمر دینی طالب علموں نے بھی ان بزرگوں کے مثق کو آگے بڑھایااور پھر ۵۹ ہے ۱۹۵۵ء تک حالات معمول پرآ گئے تھے۔

اب ان علماء کے تاریخی کر دار کو پیش کرتے ہوے بے اختیار یہ کھنے کو دل جا ہتا ہے کہ: زمانه یاد رکھے یاصبا کرے خاموسس ہم اک چراغ محبت جلا ہے جاتے ہیں یہ جو چراغ روثن ہوا تھااس نے اپنا تاریخی فریضہ توانجام دیالیکن پھراس کے بعب دھیرے دھیرے پرانی کسل کےلوگ اٹھتے گئے نئی کسل جو آئی اس میں مدوہ خلوص تھا مذان لوگول نے وہ شوائد برداشت کئے تھے۔ایک زم روال دوال زندگی ملی تھی۔اس لئے بتدریج

جمعیة علماء ہند کی تاریخ میں انتمحلال پیدا ہوتا گیالڑنا تو تھا ہی وہ محاذختم ہو گئے تھے اس لئے اب آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا تھا نتیجہ میں ساتویں دہائی تک پینچتے بہنچتے جمعیۃ علماء ہند ا پنی سنہری روایات اور شاندار تاریخی ور شہ کے ساتھ نشتند گفتندُ و برخاستندوالی نظیم بن کرر ، گئی۔

اصل میں کوئی ایسامئلہ بھی تو نہیں رہ گیا تھا جے بنیاد بنا کرجمعیۃ کوئی پروگرام دے سکتی سیاسی اور تہذیبی جماعتیں بہر حال افراد کے گر دگھومتی میں ۔حضرت مسیخ الاسلام <u>۱۹۲</u>۰ء سے ١٩٦٠ء تک جمعیة کی فضا پر چھائے رہے۔ پیچ میں تیس سال کاوقفہ ایسا ہے جب کوئی موضوع نہیں رہ گیا تھااورعموماً یکسال سول کو ڈ کی مخالفت مسلم یونی ورسی کاافلیتی کر دائیرنل لاء کو د و ہراتے رہنے کی عادت ہی پڑگئی تھی ۔علا قائی بنیاد ول پر بہت ساری تنظیمیں ابھر آئی تھیں ( آندهرا پر دیش میں انجمن اتحاد امسلمین جناب بنات والااور ابرا ہیم سیمان سیٹھ کی مسلم لیگ' اترپر دیش میں مسلمجلس وغیرہ)۔

اب توجمعیة کااخبارالجمعیة جس کےادارےاور ثذرات حضرت مولینا فارقلیط کانتیجہ فکر ہوا کرتے تھے اور جسے پلکول پر جگہ دی جاتی تھی .....صرف ایک خواب رہ گیا ہے۔جمعیۃ کی مختصر تاریخ و تعارف ایک کتابچه کی شکل میں نظر سے گذرا جس پرین اشاعت تو درج نہیں ہے مگرمعلوم ہو جباتا ہے کہ یہ بین باءتک کی تاریخ ہے۔اس کتا بچہ میں حضسرت مولین وحیدالز مال کاکہیں تذکرہ نہیں ہے البتہ مولینا قصیح الدین د ہوی نے جو صمون لکھا ہے۔اس کی کچھ سطور پیش خدمت ہیں:

"مرحوم مولاناوحیدالز مال صاحب کاجمعیة علماء ہند سے تعلق اور وابتکی تو پشتنی ہے ۔ان کے والدمحت مولانامیح الزمال صاحب کانگریس اورجمعیة کے سرگرم اور فعسال رکن تھے۔انھوں نے تحریک آزادی کی سر گرمیوں میں نمایاں حصندلیا، جیل بھی گئے۔ان کی فكرى اور ذہنی بختگی اور صلابت رائے کا پی ثبوت ہے کہ نینخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثم انی ﴿ ملم لیگ کے ساتھ تھے بلکہ ملم لیگ کی اعلی قیادت کے اہم ترین رکن اور روح روال

تھے۔ان کاذاتی اور شخص تعلق مولانا کے الز مال صاحب سے اس درجہ کا تھا کہ جب بھی کیرا نہ تشریف لاتے تو قیام مولانا کی الز مال ہی کے گھر پر ہوتا تھا۔۔۔۔۔اسس دور کی سیاست آج کی 'مفاد پر تی 'اور''مصلحت بینی' کے جراثیم سے پاکتھی کیا مجال ہے کہ تعلق اور وضعداری کے اس بلند درجہ پر فائز ان حضر راست کی نئیت پر کسی کوشک بھی ہوجائے مولانا میں الز مال صاحب کے ساتھ کا نگر یس کے جوور کر میں یا حضرت علامہ شہیرا جمع عثمانی ' کے مملم لیگی ہمنوا ممکن نہیں کہ اپنی قیاد سے کو ذرا بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں ۔ اس ڈیکس اور انضباط کے بیجھے اصل قوت قسیادت کے بلند کر دار کی تھی ۔ ان کی خلوت وجلوت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ حضرات کی زندگی ایک تھلی تمال میں ثابت قدم رہتے تھے ۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس علی مولا ناوحید الز مال مرحوم کو اپنے والد محت رم سے جمعیتہ سے ذبئی تعلق اور فکری وابستگی مولا ناوحید الز مال مرحوم کو اپنے والد محت رم سے وراثت میں ملی تھی' کے۔

لین مولینا وحیدالز مال جمعیة میں بہت فعال اور کارکر دنظر نہیں آئے وہ ورکنگ کیئی کے ممبر تھے۔ جوز ماندانہیں ملاتھااس زمانہ میں ہفت ہوار ماہانداور سالاند فیادات ہوا کرتے تھے۔ ان فیادات کو' فیاد' کہنا یقینا ظلم وزیادتی ہے اسلئے کہ یہ یک طرفہ قبل عام تھے' مگر مولینا وحیدالز مال کسی موقع پر سیاسی طور پر کوئی ایسا کارنامدانجام دیتے نظر نہیں آئے جو قابل ذکر ہو۔ جناب فیسے اللہ بن نے پوری تفصیل سے تقریباً میں صفحات میں نہ تو جمعیتہ علماء ہند کے کارناموں کاذکر کیا ہے نہاں کے ترمیمی ڈھانچ کا اسسانہوں نے صرف حضرت مولینا اسعد مدنی پرسخت نکتہ چینی کی ہے۔ ان کا موضوع مولینا وحیدالز مال تھے لیکن وہ یہ جمول کر کہ ان کا موضوع کی فامیوں کی نشاندہ کر تے رہے مگر کہیں ہیں شمعسلوم ہوں کا کہ ان کا موضوع کی خامیوں کی نشاندہ کی کرتے رہے مگر کہیں ہیں شمعسلوم ہوں کا کہ ان کا موضوع پرمولینا کی تقریر کا تذکرہ ہے' لیکن وہ تقریر کیا تھی اور تعمیری درخ اپنایا۔ مراد آباد فیاد کے موقع پرمولینا کی تقریر کا تذکرہ ہے' لیکن وہ تقریر کیا تھی اور تیں لرزہ خیز فیادا ت

یا ترجمان دارالعلوم دیوبند ۴۹۹ ۸ ۸۹۸

ہوے' جمشید پورتوا پیاجلاکہ پڑھنے والول کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے \_اوران سب پرمتزاد ۷/ دسمبر<u>۱۹۹۲ء</u> کی تاریخ اوراس کے مضمرات سےمولیناوحیدالز مال بے خبرینہ تھے کیسکن انہول نے اس سلمہ میں کیاا قدامات کئے۔اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم ہسیں ہوتی۔اس موقع پریہ کہا جاسکتا ہے کہ رکن سے اس طرح کے مطالبات کرنا مناسب نہیں۔اس بات میں بڑی مدتک معقولیت ہے مگرای کے ساتھ یہ کہن اپڑے گا کہ مولاناوحیہ ہ الزمال سیاست میں" قائد" نہیں بلکہ"ورکر" تھے اور اس اعتباران کی زندگی کے سیاسی رخ پر موالیہنثان لگ جاتاہے۔

مولینافسیح الدین نےمولینااسعدصاحب کے سیاسی مزاج پر ذرا کچھ ضرورے سے زیادہ ہی روشنی ڈالی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ مولیناعمیدالز مال (برادرمولینا وحیدالز مال ) نے دو سال تک اکیڈمی قرآن عظیم میں کام کرتے رہے ۔خود قصیح الدین صاحب نے ذ مہداریاں سنبھالی انہوں نے اپنی جو یاد داشتیں پیش کی میں ان میں مولینا اسعد مدنی سے وفو د کے ملنے کے تذکرے کئے بیں۔اورحتی الامکان ہی محسوں ہو تاہے کہ ۱۹۹۲ء میں مجابد ملت مولینا حفظ الرحمن کے انتقال کے بعب دہے جمعیۃ علماء ہند کی آب و تاب مدھم پڑنے لگی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہےکہ مولینااسعد بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے حسکومت نےان کوراجیہ بھے اکی ممبری عطاء "کی جے انہول نے قبول کیا۔اس کے بعب سے جمعیۃ کا کر داد طعی غیر کارکر درہا، دراصل کوئی ایساموضوع نہیں رہ گیا تھا جس کی بنا پرحضرات علماء کرام اندازگل افثانی گفت رکا مظاہرہ کر پاتے گھوم پھر کر ذاتی یا گروہی اختلافات تھے'جمکاایک مظاہر ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۲ء تک کے درمیان دارالعلوم دیو بندتک کے سلسلہ میں ہو چکا تھا۔اورجس سے جمعیۃ کے وقار اورسا كھۇنقصان زياد ہ پہنچاتھا، فائدہ بالكل نہيں ہوا\_

دراصل تنظیم کے بنیادی و الحجہ میں جمہوری طریقہ کار کی جھلک رہتی ہے جس سے ظیم بڑھتی ہے اور پہال عوامی رشتے توڑ دیئے جاتے ہیں اور خاندانی رشتے وجو دمیں آجاتے یں وہاں تنظیموں کا جو حال ہوتا ہے اس سے آج کا باشعور طبقہ بخوبی واقف ہے۔ سیاست میں خاندانی اڑ ونفوذ کی کارفر مائی کی ساری مثالیں قار مین کے سامنے ہیں۔ یہاں صرف اشارہ کیا جارہاہے بہر حال جیسے ہی خاندانی اور گھریلوفضا پیدا ہوئی ویسے ہی تنظیم کاعوامی کر دارر خصت ہوا اور جب یہ ایک کر دارر خصت ہوا تو نہ جماعت کار کر درہ حب اتی ہے اور نہ ہی اس کی تاریخ میں کوئی جگدرہ جاتی ہے۔

جمعیة علماء ہند کے سلہ میں فصیح الدین صاحب نے کچھ واقعبات درج کئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ ملاحظہ ہو:

"جون/ هے والے میں جب آنجہانی اندرا گاندھی کے خلاف اللہ باد ہائی کورٹ کافیصلہ آیا تو ایک طوفان بر پا ہوگیا۔ جلسے، جلوس، مظاہر نے اور اندراجی کی حمسایت میں کا نگریس نے عوام کو اکسا کر کھڑا کر دیا۔ غالباً ۲۱ یا ۲۲/ جون هے والے ای بات ہے بعد نماز ظہر دس بارہ افراد کا ایک و فدصفدر جنگ روڈ روانہ ہوا مولینا اسعد صاحب مولینا فور الله صاحب مرحوم ماجی مارو می فاروق صاحب مرحوم محکیم عبد انجلس ل صاحب مرحوم وغیرہ شریک تھے '۔ ط

اس پوری فہرست میں مولینا وحیدالز مال کانام ہیں نہیں ہے ۔ آگےمولینافصیح الدین لکھتے ہیں :

"یہ بات کی ۱۹۸۱ء کی ہے عراق کے وزیراو قات فیصل نوری شاہ ہندو ستان آئے ایکے ساتھ عراق کے سنی اور شیعہ علماء کاایک و فدتھا'اس وقت عراق اور ایران کے درمیان جنگ جاری تھی سفیر عراق فاضل عراوی نے اپنی رہائش گاہ واقع پرتھوی راج روڈنئی دہلی میں عشائیہ کااہتمام کیا۔ مدعو تین میں زیادہ ترعلماء اور مسلم زعماء تھے کھانے سے پہلے مہمان جمع تھے اسی اشاء میں وزیر کے ہمراہ ایکے اسٹاف کے جولوگ ساتھ تھے وہ میرے پاس آئے ایک صاحب کے ہاتھ میں مم اورنوٹ بکتھی۔ انہوں نے بڑے اہتمام اور سنجیدگی سے دریافت کیا" ماھی موڑلفات الشدیع "(شنج اسعد کی تصانیف اور تالیفات کیا ہیں؟)" ساتھ تھے کیا تھیں ساتھ کیا ہیں گائے کیا ہیں کے ایکھی سے کہا تھیں ساتھ کیا ہیں؟)" ساتھ تھے کیا تھیں ساتھ کیا ہیں گئی سے دریافت کیا ہیں موٹونٹ کیا ہیں ساتھ کیا ہیں گئی سے دریافت کیا ہیں موٹونٹ کیا ہیں ساتھ کیا ہیں کیا ہیں کی سے دریافت کیا" ماتھی موٹونٹ کیا تھی موٹونٹ کیا تھی موٹونٹ کیا ہیں کیا تھی موٹونٹ کیا تھی موٹونٹ کیا تھی موٹونٹ کیا تھی کیا تھی کیا تھی موٹونٹ کیا تھی کیا تھی کیا تھیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھیا تھی کیا تھیں کیا تھی کیا تھیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا

یہیں سے بیانداز ہ ہوجا تا ہے کہ مولینا قصیح کازاویہ نظر کیا ہے۔انہوں نے آسیام میں مىلمانول كے تل كے سلىلەمىں كچھەوفو د كاذ كرىيا ہے اوراس ميں بھى بہى رخ سامنے آتا ہے كە حضرت مولینااسعدمدنی کے ملمی و قارومنصب پیہوالیہ نثان لگا یا جائے کیکن عجیب وغریب پہلو یہ ہے کہیں یہ ہیں معلوم ہوتا کہان تمام مواقع پر حضرت مولینا وحیدالز مال کا کیارویہ رہا۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں ان کی شعلہ بیانی کا تذکرہ ہے۔

موليناع بزالحن صديقي لكھتے ہيں :

''لوگ اس وحیدالعصراوریگانه وروز گارعالم دین اورمیدان ادب کےشہموارکوسننا جاہتے تھے۔جوالفاظ سے تیرو نشر کا کام لینا جانتا ہے۔۔۔۔۔۔مولینا مرحوم کی پہتھریرایک میجر آپریش سے کم بھی جس میں گوشت و پوست کے کچھ حصے کا شنے پڑتے ہیں 'ط

یہ ۲۵/ دسمبر کے ۱۹۸۸ء کے شوکت منزل غازی پور کے ڈاکٹر انصاری ہال کابیان ہے اس میں سب کچھمولینا کیرانوی کی تو صیف میں لکھا گیا ہے لیکن یہ بیں بتایا گیا کہ حضرت مولینا نے کیاار شاد فرمایا تھااوروہ آپریش کیا تھا۔ لکھتے ہیں:

"اس اجتماع کے بعد کیا ہوا دنیا جانتی ہے، ضابطہ کی خسلاف ورزی کاالزام عائد کیا گیا۔ جماعت سے ہماراا خراج ہوا۔اچھا ہوا کہ ہم اپنے جلتے ہوئے گھرسے نکل آئے 'یں

تھوڑا بہت تقریر کے بار ہے میں یہاندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ حضرت مولینا نے ماضی کے علماء کی تاریخ بیان کی ہو گی۔صاحبان اقتدار سے ان کے ٹکر لینے کا تذکرہ کیا ہو گالیکن جے "رہنمائی" کہتے ہیں ان رہنمایان خطوط کا کوئی بیان نہیں مولینافصیح الدین نے اپنے مضمون

''مولینا نے مجھ کو بتایا کہ در کنگ کیٹی کے اجلاس میں جب کوئی ممبر کسی موقع پر اپنی رائے کااظہار کرنا جا ہتا ہے، یا کھل کر بولنے کی کوشٹس کرتا ہے، تو بعض او قات خو دصدرمحتر م اس کو تختی سے منع کردیتے ہیں ۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دُانٹ دیا (ایک مشہور عب الم اور

اں اقتباس سے مولینافسیح صاحب کے مطابق جمعیتہ کی جواندرونی فضائھی اسس کا انداز ہ ہوجا تا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولینا حفظ الرحمٰن کے بعد جمعیة کی سیاسی کارکر دگی تقریباً نہیں کی منزل پرآگئی تھی۔

حضرت مولینا کی سیاسی زندگی کے رخ کے بارے میں مولینا تصبیح الدین مزید لکھتے ہیں:
"مولینا وحیدالز مال مرحوم بہت جم کرخو داعتمادی سے مدل انداز میں بولئے تھے.....
۱۹۸۰ء میں عیدالفطر کی نماز کے وقت مراد آباد میں پولس نے نمازیوں پر فائرنگ کی تھی
اورایک بڑا فیاد بر پا ہوگیا تھا۔ اس موقع پر مولینا اسعد صاحب نے ایک نمائندہ اجتماع طلب کیا تھا..... مولینا وحیدالز مال صاحب نے فیاد کے تعلق بہت سے اموراور گوشوں برایک ہے حد پر جوش مدل اور مسکت تقریر کی کہ جاضرین دنگ رہ گئے۔ مق

مگریمکت تقریر کیاتھی فیادات اور فرقہ واریت جارعانہ ہندوفرقہ پرستی یامسلمان فرقہ پرستی یامسلمانوں میں احساس کمتری کے اسباب وعوامل پرمولینا کا کیا نظریہ تھا اسس کے بارے میں کوئی انداز ونہیں ہوتا۔

حذ ہوں اے بیاسی کردار کے بارے میں مولینا فضیل احمدقاسمی لکھتے میں کہ: " میں نے مولینا مرحوم کو ہر میدان میں قریب سے دیکھا ہے ....اور جب جمعیة علماء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور جمعیة علما ہند سے علیحد گی کے بعدانتقامی جدو جہد کے بجائے ایک صاحب نظر، وسیع انظر و شخصیت کی طرح مثبت رویدا پنا کرملی جمعیة علماء کی صدارت قبول فرمائی اور تادم آخر مرکزی جمعیته علماء ہند کے منصب صدارت پر فائز رہے''۔ مل

ملی جمعیة علماء یامر کزی جمعیة علماء بالکل اسی طرح کی ایک جماعت تھی کہ جس طسرح کی جماعت تھی کہ جس طسرح کی جماعت تھی کہ جس طسرح کی حصر مقتب ل زسم ہاراؤ سے ناراض ہو کر نارائن دت تیواری اورار جن سکھ نے ایک کا نگریس بنالی تھی اور بعد میں بھراسی میں ضم ہو گئے، یہ اس طرح کی جی نظیم ہسیں تھی جسس طسرح بنالی تھی اس طسرح کی جی نظیم ہسیں تھی جسس طسرح کی جی تھی ہسیں تھی جسس طسرح کی جی تھی ہسیں تھی جسس طسرح کی جی تھی ہسیں گئی ہے۔ کہ کا معلوں کی جی تھی ہسیں تھی جسس طسرح کی جی تھی ہسیں تھی جسس طسرح کی جی تھی ہسیں گئی ہے۔ کہ کا معلوں کی جی تھی ہسیں کی ہی تھی ہسیں کے ۔

## مولينافسيل صاحب لكھتے ہيں:

"حضرت مولینا کی منظوری افسول ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو مجھ سے اور حضرت مولینا سے برابر کا تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے ہر طرح حضرت مولینا کے ذبن کو خراب کرنے اور مرکزی جمعیتہ سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت مولینا بات کے دھنی اور پختہ عظم وفیصلہ کے انسان تھے کے بی ایک کی نہنی اور فرمایا کہ میں نے نیک نیتی سے جو فیصلہ کرلیا ہے ای پرقائم رہول گا .....تقریباً بھی الفاظ حضرت مولینا نے مرکزی جمعیتہ علماء کے تامیسی جلسے عام میں بھی کہے تھے۔ "میل

حضرت مولینا وحیدالزمال کے سیاسی بھیرت پر جناب عبدالرحمٰن عابد نے بھی مضمون لکھا ہے اورمفیامین سے الگ ہٹ کران کے مضمون سے کچھ حضرت مولینا کسیرانوی کے سیاسی طریقہ کارکاانداز ہ ہوتا ہے۔

انہوں نے ایک انٹرو یوکاذ کر کیا ہے:

"ہم لوگوں نے مولانا کا تفصیلی انٹر و پولیا تھا جو دہلی کے آرد واور میر ٹھ وسہاران پورکے ہندی اخبارات میں ثائع ہوا تھا، اس وقت مجھ سے زیاد ہ میر ہے ساتھیوں نے مولانا کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ طلباء میں اپنی بے پناہ مقبولیت وعظمت کا فائدہ اٹھا کرایک نیاانقلاب بر پاکر سکتے ہیں اور اس کام میں پریس ان کامعاون

ہوگا۔ اس وقت مولانا نے اپنی علالت اور دوسری اہم مصر وفیات کاعذر پیش کر کے ہسہ لوگوں کو مطبئن کر دیا مگر بعد میں جب اُن سحافی دوستوں کو رخصت کر کے میں چہند منٹ کے لیے پھر واپس آیا اور اس سلیہ میں مولانا سے سوال کیا تو انھوں نے جو بات کہی وہ آج بھی ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے قائد بن اور زعماء کے لیے سبق آموز ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ذاتی جذبات کی وجہ سے یہ پیش کش میرے لیے بھی پڑکش ہے، لیکن مولانا نے فرمایا کہ ذاتی جذبات کی وجہ سے یہ پیش کش میرے لیے بھی پڑکش ہے، لیکن اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں ان کو بھی ہمیں انظر میں رکھنا چاہئے۔ اس اسے دارالعلوم بحرال کا شکار ہوگا ، علماء کی بدنا می ہوگی ، اور طلباء کا نقصان ہوگا اور سب سے بڑا نقصان مسلما نول کے وقار مجروح ہونے کا ہوگا ، ہمارے اکابر کی تو ہین ہوگی وغیر ہوئے۔

" دوسری مرتبه سیاسی موضوع پرگفتگو کاموقعه و فات سے تقریباً ایک برس پہلے ہی ملاتھ ا جب راقم الحروف نے ایک صحافتی مقصد سے ملا قات کی تھی یِقریباً ڈھائی یا تین گھنٹے کی ملا قات میں بہت ہے ساسی مسائل اورمعاملات پرگفتگو ہوئی ،اس موقع میرے ایک دوست حافظ عبدالتارصاحب ساتھ تھے ۔مولانا سے ملی مسائل میں اشتراک وتعاون اور اتحاد کے مئلہ پر بات ہوئی ملی کول کے ذہدداروں سے رابطہ کاذ کر ہوا، ساتھ کام کرنے كى بات ہوئى، آماد گى كااشار وملاليكن افسوس كەپە بات آكے نه بڑھ كى \_اس ملا قاست میں مولانا سے جہال اور بہت سے موضوعات پر کھلے ماحول میں گفت گو ہوئی وہیں مسلمانوں کے جذباتی مسائل پر بھی مولا نانے مدلل اور مفصل روشنی ڈالی۔اس گفت گو کا خلاصه په ہے که ملمانول کو اپنے دینی اور شرعی معاملات میں کسی بھی قتم کالمجھونة ہر گزید کرنا جائے کیکن جو چیزیں ان کے اختیار اور طاقت سے باہر میں ان میں اپنی صلاحیتوں كو ہر گز ضائع نہيں كرنا چاہئے، بلكه اپنى تمام تر توجه اسپے متقبل كى تعمير بچوں كى بہتر تعليم و تربیت اور متقبل کے ساسی منصوبے پر صرف کرنی جائے بملمانوں کو معاشات، تجارت وصنعت پر خاص تو بدرینی جاہئے تا کہ آنے والے بیس برس کے بعب دو وایک مِ منبولا عاشی اورسیاسی قرت بن کرکھڑے ہوسکیں ،ان کی آمدنی اتنی ہوکدا کشسریت ایم میکس دینے والوں کی ہوتا کہ کوئی اٹھیں اینے او پر اورملک کے اوپر بوجھ منہجھے۔اگر مسلمان ان اصولوں کو اپنا کرصر ف یا نجے برس کے لیے بھی حب نہ باتی مسائل کوملتوی کر دیں تو یقینی طور پر جذباتیت کے مسائل آدھے سے زائدخود ہی دم توڑ دیں مجے اور باقی آد ھے ممائل کو پیدا کرنے والے عناصر پانچ برس کے بعد خود ہی استے کمز ور ہو جائیں گے کہ وہ ممائل پیدا ہی نہیں کر سکیں گے۔

مولانا کی سیاسی بصیرت بهت زیر دست تھی ، یہ بهت لوگول کومعلوم ہوگا.....،اچھا ہوکہ اس پرکو ئی اور بھی قلم اٹھائے ۔!''ملہ

اس سلسله میں ایک اورا قتباس ملاحظه ہو:

مولانا نے زندگی بھرکسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی تیکن و وسیاسی حالات سے بھی غافل بھی نہیں رہے ملی سر گرمیوں کے لیے انھوں نے اپنی تو جہ کامر کز ا کابر کی معتبر اور نیم سیاسی نظیم جمعیۃ علماء ہند کو بنایا۔اورطویل عرصے تک اسٹ کے بلیٹ ف ارم سے ملی سر گرمیول میں منصر من حصنه لیتے رہے بلکہ قائدانه کر دارا دائیا،انھول نے جمعینة علماء ہند کو عرب دنیامیں متعارف کرایا،اس کے لیے عربی جریدہ 'الاصفاح' 'جاری کیااور دیگرراتے اوراساب بھی اختیار کیے مولانا کاسیاسی نظریدان کے استاد گرامی شیخ الاسلام مولاناحین احمید مدنی ہمتٰار بیا کے نظریہ کے مطالِق تھا۔جمعیۃ کی موجود ہ قیادت پرمولانا کو عدم اعتماد کا احساس ہوا تو خاموشی کے ساتھ اس سے کنارہ کش ہو گئے ۔ بعد میں ملی جمعیۃ کے بانی صدر منتخب ہوئے اس کے بعدمر کزی جمعیۃ کا قیام عمل میں آیا تو ان تمام تحریروں کو پڑھنے کے بعدیہ محوں ہوتا ہے کہ مولینا کی سیاسی بصیرت اور سیاست سے دلچیسی ایک عام آدمی کی دلچیسی کی طرح تھی ادباً یہ عرض ہےکہ وہ ایک اچھے مقرراور بالغ نظرادیب تھے لیکن عظیم سیاسی مدبرومفکر بننے کی راہ میں وہ زیاد و دور چل نہ پائے،ان کاد ورعروج آٹھویں دہائی کے بعدسے مشروع ہوتا ہے اور ہندوستان میں بہیمسلمانوں کاد ورابتداءر ہاہے۔دھیرے دھیرے ملک کی ہوائیں اور . فنیائیں فرقہ پرستی کے زہر سے سموم ہوتی گئیں اور سلمانوں میں کوئی لیڈرایس انہیں تھساجو کا نگریس کولگام لگاسکتااورجس طرح کے حالات پیش آرہے تھے جسس کالازمی اور منطقی نتیجب ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد کی شہادت میں ظاہر ہوااوراسی کے بعد جس طرح گجرات اور دوسرے مله ترجمان دارالعلوم يص ٥١٩

مقامات پرفرقبہ واریت کا نٹکاناچ ہوااس کے لئے شایدعلماءا پنا تاریخی کر دارا دانہ کرسکے اور ملت ملمه کوجس انتثاراور بحران سے گذرنا پڑاو ہ اظہر من اشمس ہے۔

حضرت مولیناوحیدالزمال کیرانوی کاانتقبال ۱۵/ ایریل <u>۹۹۵</u> و جوا، ان کی شخصیت کے مختلف گوشول پر روشنی ڈالی جاحب کی ہے کچھ پہلوا بھی اور پیش کئے جائیں گے لیکن جهال تک ان کی سیاسی شخصیت کاسوال ہے علمی دیانت کا پہ تقاضا ہے کہ یہ کھھا جائے کہ حضسرت مولینا وحیدالز مال کیرانوی سیاسی اعتبار سے کوئی نمایاں اور قب ائدانہ کر دارادانہ کریا ہے مولینا نے ابنائے دیوبندیامر کزی جمعیتہ علماء یا ملی جمعیتہ علماء سے دلچیسی لی کیکن ٹیظیمیں وقت کے ریگزار پراییے نقش نہ ابھار سکیں تنظیم ابنائے قدیم بے شک فعال اور کار کر د ہے مگر اس کی کار کرد گی کے پس منظر میں اورعوامل بھی ہیں مثلاً ہیں کہ استظیم نےمولینا پر ایک نمب ر شائع کیامگراس سے الگ ہٹ کرکوئی اور ملمی کام کسی اور شخصیت سے متعلق تالیفات یا کسی اور طرح کی تنظیمی کارکرد گی کانمونه کم از کم اینی کملمی کی و جہ سے راقمۃ الحروف کو نیمل سکا۔

کین یہ بھی سچے ہےکہ پہلو دارشخصیتوں میں بہت سے اجزاء وعوامل ہوتے ہیں بھی رخ اورجہتیں ہوتی ہیں، کچھ میں اتنی صلاحیت اورقوت ہوتی ہے کہوہ دوسرے رخ پر عاوی ہو جاتی میں اوراس کی و جہسے د وسرے رخ اتنے روثن نہیں رہ جاتے۔

حضرت مولینا کے ساتھ جوسب سے اہم نکتہ تھاوہ ان کی عربی زبان وادب سے وابتگی تھی اور پیرخ اتناروثن اور تابنا ک تھا کہ وہ دوسرے" جہانوں" کی تخسیق کر سکے اور یہ وہال جا کرخوش رہ سکے اس لئے کہ ان دیگر جہانول میں ان کے لئے اجنبیت تھی اور نتیجہ میں وہ فضا ان کو نامانوس معلوم ہوتی تھی۔ جہال فضاء نامانوس معلوم ہوتی ہےاور جہال احساس اجنبیت ہوتا ہے وہاں اختلافات پنیتے ہیں اورتصادم ہوتا ہے۔

چنانچہاختلافات کی وہ زیریں لہرجو دارالعلوم کے عظیمی ڈھانچہ سے متعلق تھی وہی لہر جمعية علماء ہند میں بھی نمایاں رہی اورحضرت مولینا وحیدالز مال کی جمعیة علماء سے وابتگی اور علیحیر گی د ونول کے پس منظر میں ایک ہی شخصیت محور کےطور پرنظر آتی ہے اور سیاست میں شخصی والبتكی شخصیات کے گردرا بطے کے تانے بانے نہیں سنے جاسکتے۔

سیاسی نظریات سے وابتگی اور ایک طرح کےCommitment کے ساتھ عوامی رابطہ کا مطالبہ کرتی ہے بعوامی را بطے کی بنیاد پرعوامی تائید حاصل ہوتی ہے اوراسی سےعوامی تائید کے سہارے سیاستہ کا قافلہ آگے بڑھتاہے۔

حق په ہے کہ جمعیۃ علماء ہند کو پے ۱۹۴۴ء تک اپناایک تاریخی کر داراور تاریخی فریضہاد اکرنا تهاجيهاماحول تفاجيسي فضائقي ويسے ،ى افراد بھى جمعية ميں تھےاور جمعية تين محاذوں پرمردانه وارلزی انگریز ول کےخلاف ہندوفر قہ پرستی کےخلاف اورمسلم فرقہ واریت کےخلاف \_

آزادى مل گئى مىلم فرقە برىتى پاكتان تشريف لے گئى ُرە گئى ہندوفرقە برىتى تواس كامقابلە کرنے کیلئے جس طرف،جس قائدا نہ صلاحیت اور سیاسی بصیرت روثن افق اورایثاروقر بانی کاپس منظر ضروری تھا وہ <u>۱۹۲۰ء</u> کے بعد کی لیڈرشپ ہیسیدانہ کرسکی اور جس طرح عجم کے لالہزارول سے پھر کوئی نہاٹھااور کنارہَ وادی سے کسی اقبال کی آواز نہ گونج سکی اس طرح دیوبند سے بھی کوئی حیین احمدمدنی یا حفظ الزمن نه پیدا ہوسکا۔اورای لئے آج جمعیۃ علماء ہند کی تاریخ ایک دور افتاد ہ صدا بن کررہ گئی ۔

# جېرىسكدوشى:

جب مولی<sup>ن</sup>ا وحیدالز مال صاحب <u>۱۹۹۰ء</u> میں کچھ سیاسی اثر ونفو د اور کچھ اسباب کی بناء پر دارالعلوم دیوبند کی تدریسی خدمات سے سبکدوش کردئے گئے یوپورے شہر کی ففساءا گریہ کہا جائے کہ دور دورتک کاماحول گرم ساہو گیا تو مبالغہ بنہ وگا'اوراس سلسلہ میں غیر معمولی غم وغصہ کا اظہار جاروں طرف سے ہوا تو وہ طلبہ اور تصین جومولینا کے بے پایاں اخسلاص وشفقت سے وابستہ تھے،اس مئلہ پرغوروٹ کرکے لئے جمع ہوئےاورآخر میں اس نیتجہ پر پہو پچے کہ مولینا کی معز ولی سے بمیں بین لینا چاہئے،اور فضلا ہے دیو بند کی ایک تنظیم ہوجو ہرطرح کے پیش آنے والے ممائل ومشکلات پرمل بیٹھ کر پورےاتحاد وا تفاق کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے اوراس پر سختی سے کاربند ہو۔

چنانچہان لوگوں نے یہ موقع غنیمت سمجھااورائ طرح سے بتنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند'' کروَارض پروجو دیس آئی۔جب اس سلسلہ میں طلبہ کی جماعت مولین سے ملنے گئی تو انہوں نے فرمایا:

" میں ذاتی طور پرجی طرح دارالعلوم کے اندرطلباء کی انجمن قائم کرنے کا پرزور حامی تھا اور اس کے لئے ایک طویل عرصہ تک جدو جہد کی اسی طرح دارالعلوم کے باہر فضلاء کی تنظیم کا بھی مؤید ہول لیکن اگر آپ حضرات کونظیم قائم کرنے کی تحریک میسے ری علا حد گی کے ممئلہ سے ملی ہے اور آپ اس کے بلیٹ فارم سے میر ہے ممئلہ کو اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ سے بڑا ہونے کی حیثیت سے میخلصانہ مشورہ دول گا کہ موجود و مرحلہ پر جب کہ میرے ممئلہ کی وجہ سے فضائسی قدر گرم ہے آپ کو تی تنظیم قسائم کرنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اُسلہ

مولینا کے اس بیان سے یہ واضح ہوجا تا ہے کہ وہ' بتنظیم ابنائے قدیم دارالعسلوم کے مؤید تھے کیکن وہ اپنی شخصیت کو اس کامحور نہیں بیننے دینا چاہتے تھے۔

یہاں اس بات کاذکر ضروری ہے کہ جو حضرات گئے تھے انہوں نے مولینا سے یہ وعدہ قو کرلیا کہ وہ اس تنظیم کو وسیع تر مقاصد کے لئے استعمال کریں گےلیکن یہ بھی وضاحت کر دی کہ برامن ومہذب انداز میں وہ مولینا کا مسئلہ بھی اٹھا میں گے مگر مولینا نے اس تنظیم کی سر پرستی سے انکار کیا اور کو بی عہدہ نہیں قبول کیا اور الم یہ یوں سامنے آیا کہ فضلاء کی تمام کو مشتوں کے باوجو دمجلس شوری نے اسپنے اجلاس میں اسپنے گذشتہ فیصلہ کی توثیق کی اور مولینا کی برطسر فی برقر ارد ہی۔ چنا نچے فضلاء نے مایوس ہوکرا بنی تحریک ختم کر دی اس کے بعد تقیم کے کارکنان

مله مولاناوحیدالزمال کیرانوی نمبر <sup>ص</sup> ۵۲

کی گذارش پراس کی مجلسِ عاملہ کی رکنیت قبول فرمائی۔

اسی نظیم ابنائے قدیم کا ایک کھوس کا رنامہ مولینا وحید الزمال کسیر انوی نمسر ہے یہ نمبر ۵۳ صفحات پر مختلف مضامین ہیں جن سے مولینا کی خصیت پر مختلف مضامین ہیں جن سے مولینا کی زندگی کے رنگارنگ رخ اور پہلو کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہال اس نمبر پر تبصر ہ کرنامقصو ہمبین ہے بلکہ صرف اس پہلو کی نشاند ہی کرنا ہے کہ مولینا کی تنظیمی صلاحیتیں اور جماعت توں اور تجریکات کی تشکیل کا جو ہر ساسی میدان میں تو نمایاں نہیں ہوسکتا تھا مگر جہال کہیں بھی ملی یااد بی پہلوتھا وہال مولینا کے جو ہر کھلتے تھے ، سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پہلوتھا وہال مولینا کے جو ہر کھلتے تھے ، سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جموصاً دور حاضر میں لیکن سیاست کوکوئی جہت دیں اور سیاست میں قائدا نہ صلاحیت کاما لک جونا شے دیگر است۔

مولینا ہے پناہ تھے جانچہ جہاں وہ رہے و ہال بھی اکیڈمک کام کرتے رہے،اورجب اس دارفانی سے ہجرت کی تواس سے پہلے ایس شظیم قائم کرگئے جونمی اوراد بی قافلہ کو سرگرم سفرد کھے۔

ثاید بیدو،ی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، مولینا وحیدالز مال موضع کیر انتظام مظف رنگر کے ایک مذہبی انسان تھے ایک مذہبی افسان کے مذہبی انسان تھے کیرانہ مکتب اور محبد کے متولی تھے ۔ خالی او قات میں کتابوں کا مطالعہ ان کامشخلہ تھے ۔ خالی او قات میں کتابوں کا مطالعہ ان کامشخلہ تھے ۔ مولانا نے مذہبی و دینی ماحول میں آئھیں کھولی اور اسی ماحول میں تربیت ماصل کی تحصیل علم کے خاطر حیدر آباد تسریف لے گئے لیکن تقیم ہندو پاک کے فیاد ات آئی شدت اختیار کر گئے ۔ اور حالات است نے برآ ثوب ہو گئے کہ آپ کو حیدر آباد چھوڑ ناپڑ ااور اسپنے وطن واپس آگئے ۔ جب طالات کچھ بہتر ہوئے و آپ دوبارہ دیو بند تحصیل علم کے لئے تشریف لے گئے ۔ اور دیو بند حالات کچھ بہتر ہوئے و آپ دوبارہ دیو بند تحصیل علم کے لئے تشریف لے گئے ۔ اور دیو بند دار العلوم میں داخلہ لے لیا تعلیم کے دور ان وہ ممتاز چیٹیت کے حامل رہے ۔ قاضی محب بد دار العلوم میں داخلہ لے لیا تعلیم کے دور ان وہ ممتاز چیٹیت کے حامل رہے ۔ قاضی محب بد

### ص ۵۱ میں شائع کیا تھا۔اس مضمون میں لکھتے ہیں:

" ظہر کے بعد بدایہ کادر سمولانا سداخت رحین صاحب کے پاس ہوتا تھا وہاں ایک طالب علم پرنظر پڑی چیر پر ابدن رنگ صاف آنکھوں میں ذبات اور ظرافت رقعساں لیکن درس میں بالکل خاموش ۔ چند دنوں کے بعد تقیم انعام کا جلسہ ہوا حضرت شیخ الاسلام مولانا حمید مدنی تضریف فر ماتھے ۔ تائج کا اعلان فر ماتے اور طلبہ کو انعام تقیم کیے مولانا حمید مدنی تضریف فر ماتھے ۔ تائج کا اعلان فر ماتے اور طلبہ کو انعام تقیم کیے جاتے ۔ اس دور میں قاعدہ تھا کہ جو طالب علم کم از کم ۵ پر چون میں پورے بکیا سنمبر لا تا اور کئی پر ہے میں چالیس نمبر سے کم نہ ہوتے اسے خصوصی انعام دیا جب تا۔ ۱۳۹۹ کی اسلام کے متاب تا ۔ ۱۳۹۹ کی اندہ الزمال کیرانوی اور جب نمبر ات کا اعلان کیا تو سارے مجمع نے واہ واہ اور شاباش شاباش کہا۔ کیرانوی اور جب نمبر ات کا اعلان کیا تو سارے مجمع نے واہ واہ اور شاباش شاباش کہا۔ نے بہلی بار بیچانا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بہلی اور آخری بارجی طالب علم پر مجمعے دیک آیا وہ بی وحید الزمال کیرانوی نامی اس طالب علم پر مجمعے دیک آیا اے اللہ مجمعہ بھی ایس بی دعا کر تار ہا کہ اے دیک محمد بھی ایس کی دعا کر تار ہا کہ اللہ علم کو میں انہ وہ خصول نامر خوم کے ممتاز اس کیرانوی کی کے ساتھ درس ومطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں اہم رول ادا کیا" نائج نے محمد اور یک ویک آلے درس ومطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں اہم رول ادا کیا" نائج نے محمد اور یک ویک کے ساتھ درس ومطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں اہم رول ادا کیا" نائج نے محمد اور یک ویک اور کیک کے ساتھ درس ومطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں اہم رول ادا کیا" نائج نے محمد اور کیکو کی کے ساتھ درس ومطالعہ کی راہ پر ڈالنے میں اہم رول ادا کیا" نائور کیکو کی کورٹ اور کیکو کی کیروں کیں کیا کی کیروں کی کورٹ کورٹ اور کیوں کی کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کی کورٹ کی کورٹ

#### خدمات:

مولیناوحیدالزمال صاحب دوران طالب علی میں دیو بنددارالعلوم میں اپنی جگہ بنا چکے تھے جیبا کہ آپ نے اس بات کا اعتراف اپنے اس انٹرویو میں کیا ہے جو آپ نے کا ۱۹۲۶ء میں مولا ناوحیدالدین خال صدراسلامی مرکز دہلی کو دیا تھا۔اور بیا نٹرویوالجمعیۃ ویکی دہلی میں ۱۹۲۸ جون ۱۹۲۸ء میں خاص لگاؤتھا چنا نجے پہلے مال آپ نے جلسے تھیم انعام میں عربی زبان میں تقریر کی ۔اس کے بعد طلباء کو عربی زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کمی رسالہ شروع کی جب طلبہ عربی زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کمی رسالہ شروع کی جب میں صرف عسر بی زبان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کمی رسالہ شروع کی جس میں صرف عسر بی زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے الگ سے ایک کلاس شروع کی جس میں صرف عسر بی زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے الگ سے ایک کلاس شروع کی جس میں صرف عسر بی زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے الگ سے ایک کلاس شروع کی جس میں صرف عسر بی زبان اور حالی کی سب خصوصیات اور

تمالات کی بناء پرجب مولا نادیو بند دارالعلوم تشریف لاتے تو سابقه اعتماد کی بین پرعربی ادب کاشعبہ بطور کلی ان کے حوالے کر دیا گیا.....دارالعلوم میں ایک ممتاز ومنفر د مدرس کے حیثیت سے فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ان کی تعلیم وزبیت ایک خصوصی امتیاز کی حامل رہی مدارس کے پرانے طرز کو چھوڑ کراٹھوں نے مہل سادہ اورمفید طرز تدریس کی بنیاد دُ الى جَز )لوگول نےمولانا سے براہ راست استفاد ہ کیا ہے و ہ فی زمانہ ممتاز اہل علم وقلم میں شمار ہوتے ہیں ۔ان کا کہنا ہےکہمولانا کاانداز درس بالکل منفرد اور جدا گانةھے وہ ہمیشہ زیر بحث مائل کی تشریح وتو صبح کیلئے انتہائی نیے تلے الفاظ استعمال کرتے زبان نہایت صاف وسادہ، مرتب اور سنسنة ہوتی اور پیرایہ بیان تعقید اور تقیل الفاظ سے یا کے ویا کسیز ہوتا..... دارالعلوم کی تقرری سے پہلے آپ نے معودی عرب کادور کیا جہال پر آپ نے متر حب کے فرائض انجام دئے ۔مرحوم محمد احمد کاظمی کی مختاب تقیم ہنداور مسلمان کا تر جمہء کی زبان میں میا۔ تقتیم الهند والمسلمون فی الجمهوریة الهند\_اسی ز مانے میں مختلف موضوعات پرسات کتابیں کھیں جں میں ۵ کتابیں مکتبہ حمینیہ دیوبندسے ثالع ہوئی ہیں۔

ا\_آخرت کاسفر ۲\_اچھا خاوند/ اچھی ہیوی ٣\_شرعی نماز ٣ \_انسانيت كے حقوق ٥ \_ اسلامي آداب

<u>909ء میں انھول نے دارالفکر نام کاایک ادارہ قائم کیا جس میں عسبر بی زبان سے</u> د کچیبی والے طالب علم کے لئے زبانی تعلیم کامعقول انتظام کیاجا تا تھااوراسی کے ساتھ ا بگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی تا کہ طلباء کوموجود ہ دور میں بھی مشکلات کاسامنا نہ کرنا پڑے ۔اور ای ادارے سے ایک ارد و ماہنامہ 'القاسم' بھی جاری کیا بعد میں یہ بند ہوگیا۔

سا۹۹۳ء میں دارالعلوم دیو بند بحیثیت استاد عربی مقرر ہوئے۔اور وہیں سے آپ نے سیننہ دعوة الحق اورالداعی کے شکل میں مجله نکالتے رہے۔جن کی ادارت کی ذمہ داری مولانا مرحوم ہی کی تھی۔مولانادارالعلوم دیو بند میں تقریباً تیس برس درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے اور اسىء مدين القاموس الجديد عربى ـ اردومنظر عام پر آئى اوراسى دوريس القرأة الواضحة الى عرب مين القرأة الواضحة اور خفحة الاحب كومرتب كيا ـ جواس وقت مندوبيرون منديس بي شمار ديني مدارسس سركارى كالجول اوريوني ورمثيول بيس رائج بيس ـ

مولانامرحوم کی تصنیفات اورمحبلات واخبارات میں ثائع ہونے والے مضامین کے سلسلہ میں پروفیسرز بیراحمد فاروقی اسپیے مضمون میں لکھتے ہیں :

" پی ۔ ایکے ۔ ڈی کے مقالہ کھنے کے دوران مولانا کی کتابوں اور دعوۃ الحق و الد عفاّ ہیں ا ثالَع شدوان تحریروں کو تفسیل سے پڑھنے کاموقع ملا ۔ ان تحریوں میں اسلوب کی بختگی اور تعبیرات کا جومن ہے اسنے مولانا کیلئے عالم عرب کے ممتاز ادیبوں کی صف میں جگہ بنادی ہے' ط

مولانامرحوم جہال علوم وفنون میں ماہر ویکتائے روزگار تھے وہیں پرایک بہت رین آرکٹکٹ تھے۔ چنانچہ انھوں نے جن صد سالہ کے موقع پر ۸ ماہ کی قلیل مدت میں دارالعلوم کی عمارت کو ایک نئی اور جدید شکل دے دی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ چنانچہ دفتر اجلاس صد سالہ سے ثائع ہونے والی رپورٹ میں اس طرح ان کی خدمت کو سراہا گیا ہے۔

"مولانادحیدالزمال صاحب نے اس سلیہ میں شب وروز اس قدرمحنت کی کہ ان کی صحت جواب دے گئی پھر بھی ہیں بائیس گفتے روز آن کام کرتے رہے اور کامول کی بگرانی بھی فرماتے رہے ہیکڑوں مستری ومزد ورتعمیرات کے اس کام میں لگے رہے ۔ جسس کے بنتج میں بہت ی شاندار عمارات بن کر تیار ہوئیں دارالعلوم کی عظیم الثان مسحب کی بالائی منزل جدید ڈھنگ سے تعمیر ہوئی ۔ اس مسجد کا ایک و بیع و شانداراور بلندگیٹ تعمیر ہوا جوا بنی دلاویزی اور دل کشی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اور مسرت کا باعث بنا ہوا ہے ۔ ہوا جوا بنی دلاویزی اور دل کشی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اور مسرت کا باعث بنا ہوا ہے ۔ کست خانے کی عمارت میں وسیع وعریض گیریوں کی تیاری اور کئی ایک جدید درس گا ہوں کا جدید تعمیر ، دارالا قامہ میں بہت سے شئے کمروں کی تیاری اور کئی ایک جدید درس گا ہوں کا اضافہ بھی قابل قدراور لائق تحمین ہے ۔ اسی طرح دارالتقیر کے تاریخی گئبد کی بلندی میں تبدیلیاں اور اضافہ وغیر وہ بھی کام قابل قدراور لائق تحمین قرار دیے گئے ہیں' ۔ ہے

یا ترجمان دارالعلوم مولاناوحیدالز مال نمبر بص ۱۵۱ تر مختسر رو دا داجلاس صد ساله دارالعلوم دیوبندص ۱۰۱–۱۰۲

۱۹۸۲ء میں مولانامر حوم کو کھل تعلیمی کاناظم بنادیا گیا۔اوراسی سال انگلینڈ۔مسسراور پیرس کاسفر کیا۔ جہال پرانھوں نے کمی وفکری نقوش چھوڑے ہیں اور آج بھی ان کی شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے۔ هم اور سر گرمیوں یاد کیا جاتا ہے۔ هم اور ان ہم معاون قرار دئے گئے یہ ان کی مصر وفیات اور سر گرمیوں کے مرجع و کمال کادور تھا۔اوراسی دور میں مولانامر حوم نے آئیسنہ دارالعلوم کے نام سے ایک پندرہ رونہ و پر چہ جاری کیا۔ آخری کام مولانامر حوم نے القاموس الوحید پر کیا۔ یہ کتا ہے مولانا کی سالہ اسال شاندروز محنت و سعی کا نتیجہ ہے۔ مولانا کی شخصیت کے مختلف ابعاد کے سلطے میں مالہ اسال شاندروز محنت و سعی کا نتیجہ ہے۔ مولانا کی شخصیت کے مختلف ابعاد کے سلطے میں گڑا کھر محمد خال ماہر نفیات کے تبصرہ کا محتمد نمونہ بھی آخر میں پیش کیا جارہا ہے۔

ڈاکٹر مجید خال مولانارضوان القاسمی کے صمون 'القاموں الوحید'' پر تبصر ہ کرتے ہوئے نے ہیں :

"میری نظرول میں مولانارضوان القاسمی صاحب کی غور وفکر اور مرحوم مولانا وحید الز مال کیرانوی کی غور وفکر میں کی مانیت نظر آئی مولانا کا Perceptionلروشن تر بی بہلو ہے۔
نفیات کے طالب علم کے ناطے مجھے یہ دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی ہے کہ علماء دین میں بھی ایجادی اختراعی اور انقلا بی ذہن وسنکر کی قد رومنزلت سشروع ہور ہی ہے ۔ بہی عصری انداز ہمارے ممائل کو سمجھنے میں منصر ف مدد کریں گے بلکھل کریں گے ۔ آج مولانا کے کام کی سخت ضرورت ہے یعنی مردم سازی اور افر ادسازی وقت کا تقاضا ہے کہ مولانا کے کام کی سخت ضرورت ہے یعنی مردم سازی اور افر ادسازی وقت کا تقاضا ہے کہ اس ہنرکو سکھا جائے اور کھا یا جائے ۔ یہ مذہبی مدرسہ میں مولانا کے تعلق سے بڑھا یا جانا علی مدرسہ میں مولانا کو محض شخصی ضد کی و جہ علی مدرہ کیا گیا جس کا غم جان لیوا ثابت ہوا۔" مل

#### 00000

بابهشتم



# معساسرين

مولینا وحیدالزمال کی حیات کے مختلف گوشول پرغور کرتے ہوئے اس پہلوکونظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ انہول نے اپنے عہد کے ممتاز افراد پر کیسے نمایال اثرات چھوڑے طالانکہ ان افراد میں بہت سے ان کے دوست تھے تو بہت سے ان کے ثاگرد تھے کیکن ان سب سے ان کی مقبولیت اور ان کے غیر معمولی اثر کا انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے۔

ترجمان دارالعلوم دیوبند کے دحیدالز مال کیرانوی نمبر میں جینے حضرات کے مضامین میں ان کے اسماءگرامی درج کئے جاتے ہیں:

٣ موليناصد يلقاحمد ياندوى ۲ \_مولیناابواکس بار و بنکوی 9 مِفتى فَضَل الرحمن الال عثماني ٨\_ پروفيسر بدرالدين الحافظ ١٢ \_مولينا عبدالوحيد حيدرآبادي اا\_سيداحمدرامپوري ۵ امولیناندیم الواجدی ۱۴ مولینانورعالمظیل امینی 1۸ ـ ميدار شدر ضاالحسني ١٤\_ وُ اكثر شمس تبريز خال ۲۰ مولینابدرالحن قاسمی ٢١ ـ خالدالقاسمي ٢٣\_ وُاكثرُ خليل الرحمن راز ۲۴\_ ڈاکٹر محدمعرون قاسمی ٢٦ مولينافليل الرحمن سجاد نعماني ندوى ٢٧ مولينا عبدالعظيم ندوى ۳۰ مولینااخلاق حیین قاسمی د ہوی ۲۹\_مولینااسیرادروی

ا مولینا محدالفطی قامی امولینا وحیدالدین فال امولینا قاضی مجابدالاسلام امولینا قاضی مجابدالاسلام المولینا عبدالله بورتی المولینا عبدالله بورتی المولینا المحمدی قامی المولینا المحمدی قامی المولینا فرمالم فیل المولینا محدالر المولینا فرمالم فیل المولینا ال

٢٨ مولينامحدعبداللمغيثي

اسل مولينامحدز بيراعظي ٣٣ مولينا بيدغياث الحن مظاهري ٣٢ موليناعبدالحفيظ رحماني ۳۳ مولینامحدء یز قاسمی ٣٧ ـ مولينا سيدغياث الحن مظاهري ۳۵ مولیناعبدالتارسلام قاسمی ٣٩مفتي جميل الرحمن قاسمي ٨ ٣ حكيم محداحمد قاسمي ٣٤ ـ دُاكثر فرقان مهربان قاسمي ۴۲ مولینامنظوراحمدالقاسمی ا ٢ يمولينا حفظ الرحمن ملك قاسمي ٣٠ محر حكيم الدين عارف العمري ٣٣ موليناسيعقيل احمدقاسمي ۳۵ مولینا ظاہرالاسلام قاسمی ۳۴\_ دُاکٹرعبدالقادرخال ۴۸ مولیناعبدالقدوس کیرانوی ۴۷ ۔اشرف عثمانی دیوبندی ٣٦ مولينا عبدالحميذ معماني ۵ مولینامحدا کرام الحق قاسمی ۴۹ مولينامحدرفعت قاسمي ۵۰ مولیناعبدالرشد بهتوی ۵۲ مولیناسدانظرشاه معودی ۵۳ مولینامحدافضال الحق جوہرقاسی ۵۴ مولینامحدمزمل الحق الحیینی ۵۷\_پروفیسر بدرالدین الحافظ ۵۷ مولینا آس محد گلزارقاسمی ۵۵ مولینا شاءالهدی قاسمی ۲۰ مولینافسیح الدین د بلوی ۵۹ مولیناء بیزاخن صدیقی ۵۸ لطف الله قاسمي الا مولينافنيل احمدقاسي ٩٢ \_عبدالرحمن عابد ۲۳ محمداظهارالحق دیشالوی قاسمی ۲۴\_ ذا کٹر دفیق بلگرای ٩٥ مفتى محمدظا ببرالأعظمي

یہ تمام لوگ مولینا کے معتقدین ہیں دیانت داری کا تقاضایہ ہے کہ جن سے اختلاف ہو اسے بھی درج کردیا جائے چنانچ شخہ ۳۴۹ پرمولینا انظر شاہ کامضمون ہے نسمون پرادارہ نے نوٹ کا ختلاف کا اظہار کیا ہے لیکن راقمتہ الحروف کونس صفمون کے متعصلی کچھ نہیں عرض کرنا ہے ۔ صرف اس صفمون کا عنوان ہے ' وہ فریب خوردہ شاہین' اس عنوان کے بارے میں عرض کرنا ہے ۔ صرف اس صفمون کا عنوان ہے نیان کیا جارہا ہے ۔ سرف اس صفحون کا عنوان سے بیان کیا جارہا ہے ۔ سرف اس منہ کی جائے ہیں عرض کے بغیر ضمیر پر ہو جھ رہے گا اس لیے بیان کیا جارہا ہے ۔

اقبال کی مشہورنظم کے دوشعراورملاحظہ ہول:

ای منمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی وہ فریب خوردہ سٹامیں کہ پلا ہو کرگسول میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ ورسم شاہب زی بند نبال کوئی غزلی کی بند نبال سے باخبر میں کوئی دل کثا صدا ہو مجمی ہو یا کہ قسازی اس میں دوسرا شعر خاص طور سے تو جہ کا متحق ہے کیکن اس سے پہلے حضرت مولینا انظر ثاه کے معودی کے تمہیدی فقرے بھی درج کرناضر وری ہیں:

"ینگارش کئی تمنق پندگی نہیں جوز مین و آسمان کے قلا ہے ملا تا ہے ۔۔۔۔۔ مولینا مسر حوم
کے ایک معاصر ہم در س، ہم نیں کی جو صرف نام کا انظر نہیں بلکہ اپنے ما فد سے واف سر
صد لیے ہوئے جو کئی تخصیت کو دبیز پر دول میں جھا نک کر دیکھ لیتا ہے ۔ جس کی
نظر چہار جہت پر دول کے آویز ال ہونے کے باوجو داپنے کام سے نہیں چوکتی وہ اس
فدائی عطیہ یعنی صلاحیت مردم شاسی پر تحدیث نعمت کہدسکتا ہے' ۔ ط
علو سے مسری نگاہ میں کون ومکال کے بیل
جو سے چھپیں گے وہ کہال ایسے کہال کے بیل
مجھ سے چھپیں گے وہ کہال ایسے کہال کے بیل
(اقب ال)

مجھے نہال تمہید پر کوئی تبصرہ کرنا ہے اور نہ ہی نفس مضمون پر بلکہ صرف یہ عرض کرنا ہے مندرجہ بالا شعر کے دوسر ہے مصرع کامتن یوں ہے:

> مجھ سے بھلا چھییں گےوہ ایسے کہال کے ہیں حالی کی غربل کا یہ شعر بہت معروف ہے

اقبال کے جس شعر کورکن سرنامہ قرار دیا گیاہے وہ ذہن کو فوراَ دوسرے رکن کی طرف منتقل کرتاہے اور دوسرارخ ہے جو بلا ہو کرگسول میں .........

اقبال كى شاعرى مين كركس براكليدى لفظ ہادراقبال كہتے ہيں:

" كركس كاجهال اورہے شامیں كاجہال اور"

کرگل کے معنی گدھ کے ہیں گدھ ۔۔۔۔۔مردار یعنی حرام کھا تا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مولینا فریب خوردہ شاہن تھے۔۔۔۔۔اس سے ہم بھی متفق ہوسکتے ہیں اور یہ کو بَی قابل اعتراض بات نہیں کیکن وہ کرگسول میں بلے تھے؟

مله ترجمان- دارالعلوم د يوبند: ص-۹۳۹

مولیناوحیدالزمال کیرانوی جن لوگول میں پلے بڑھے تھےان میں کے کچھ نام درج کئے جاتے ہیں:

حضرت مولینا شیخ الاسلام حین احمد مدنی 'حضرت مولینا محدابرا ہیم بلیاوی' حضرت مولینا شبیر احمد عثمانی اورانہیں کی قبیل کے بزرگ \_(نعوذ بالله) کیایہ بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے کُس کالفظ سوچا بائے ۔

ہوسکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ میرے ذہن کی کثافت ہے کیکن اگراس سرنامہ میں اگر لفظ' وہ' نہ ہو تااور صرف فریب خور دہ شامین ہو تا تو کسی ذہن کو بیت نہیں عاصل تھا کہ وہ اقبال کے مصرع کی طرف رجوع کر تالیکن لفظ' وہ'' لکھ کر جناب شیخ الحدیث …۔۔۔ اور پھراان تمہیدی کلمات نے …۔۔جو بڑی حد تک' رجز'' کی حیثیت رکھتے میں ذہن کو اس رکن کے لاحقہ رکن' جو پلا ہو کرگسوں میں'' کی طرف منتقل کر دیا۔

حضرت مولینا وحیدالز مال انسان تھے خدانہ تھے کہ بے عیب ہوں لیکن طرز تحریر میں سب وشم کا انداز جوانتقامی رخ لیے ہوئے ہوئے مود ہے نہ معود ۔۔۔۔۔اوران لوگول پر جواسلان سے تعلق رکھتے ہیں اخلاف سے نہیں اگر چہ جناب مولینا انظر شاہ معودی کے جملے یاان جملول کے اشار سے خود مولینا وحیدالز مال یا ایسے لوگول کی طرف ہوتے جواپنا دفساع کر سکتے تو کسی طرح کے اشکال کی گنجائش نہی مگر مولینا وحیدالز مال کوفسر یب خورد و شاہین کہد کر اور بلا مولینا وحید الز مال کوف میں نہ کہ کر مگر اشارہ کر کے پوری فضا بگوی ہوئی نظر آتی ہے مولینا انظر شاہ مولینا وحید الز مال کے ہم درس بھی تھے۔

مع مرین میں کچھ بزرگ تھے مثلاً محدث عصر مولینا حبیب الرحمن اعظمی عالا نکہ ان کے اور وحید الزمال صاحب مولینا حبیب الرحسس اور وحید الزمال صاحب کے درمیان کافی فرق تھا' محدثاہ جلیل صاحب مولینا حبیب الرحسس المطلمی وحید الزمال صاحب سے تقریباً تنایکن اٹھائیس سال بڑے تھے کم وبیش عمر کا بھی فرق مولینا منظور نعمانی کے ساتھ بھی تھالیکن مولینا وحید الزمال صاحب کے ان حضر است سے کسی

طرح کے خاص مراسم نہ تھے حالا نکہ یہ لوگ دارالعلوم کی شوری کے ممبر تھے مولیناا بوالحن عسلی ندوی بھی وحیدالز مال صاحب سے عمر میں کچھ بڑے تھے مگر دونوں کے روابط پر کوئی روشی نہیں پڑتی ۔ یہاں تک کہ تعزیتی بیغام نظر نہیں پڑتی ۔ یہاں تک کہ تعزیتی بیغام نظر سے نہیں گزرا۔

البتہ جن لوگوں سے بہت قریبی روابط تھے ان میں مولینامحدافضال الحق جو ہرق سی مولینافعدافضال الحق جو ہرق سی مولینافعی الدین دہوی وغیرہ کے مضامین پڑھ کرقسر بت کے تاثر کا احساسس ہوتا ہے ثاگر دوں میں بھی ان سے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں لیکن مولینا نورعالم لیل امینی نے 'کوہ کن کی بات' میں تاثر اتی سیرت نگاری اورعقیدت مندی کا حق ادا کر دیا ہے۔

اس عہد کی ایک جلیل القدر شخصیت عارف بالنہ حضرت مولینا صدیل اتھ ہوئی مرقوم و مغفور کی تھی ان کے دوابط بہت گہرے معلوم ہوتے ہیں مختصر سے تعزیتی پیغام میں انہوں نے حضرت مولینا کی شرافت نفس حق گوئی ' بے بائی اخلاص فی العمل کا تذکرہ فر مایا ہے۔

بعض گوشے ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف صرف اشارے کئے جاسکتے ہیں چنا نچا ایک بہلو کی طرف متوجہ کرنا مقسود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری میں ابوالم آثر حضرت مولینا معبد الرحمن الأعلمی مولینا ابوائی شرحمانی مولینا سعیدا حمد اکبر آبادی نا مفتی عیت الرحمن عثمانی محکیم محمد زمال مولینا مرغوب الرحمن بجنوری جیسے حضرات تھے جنگے اور حکیم الاسلام قاری محمد طلب سے درمیان تصادم کی فوجت آگئ تھی مضمون نگار کی تحریک مطابق جور پورٹ پیش کی تحقی آئمیں صلح کی نہیں جنگ بنیں جارحیت کی بوآتی ہے۔ مطابق جور پورٹ پیش کی تحقی آئمیں صلح کی نہیں جنگ بنجیدگی کی نہیں جارحیت کی بوآتی ہے۔ مطابق جور پورٹ یوائی کھڑا کردیا تھا تھا۔ بھرقاری صاحب نوگس شوری کے بالقابل کھڑا کردیا تھا تھا۔ بھرقاری صاحب نے اعتمٰی

یدایک رخ ہے اب د دسرارخ ملاحظہ ہواوروہ پیکیس شوری کے ۲۱ارکان میں سے

حضرت مولینا وحیدالز بال کی شخصیت کا ایک درخ ان کی غسید معمولی مقبولیت ہے وہ
اسپینے ٹاگردوں میں مجبوب تھے، بعض اساتذہ کا اندازیہ ہوتا ہے کہ وہ ثاگردوں کو مرغوب
کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مولینا اسپینے ٹاگردوں سے بے مدقسریب تھے۔ان
کے درس کو اپنادرس مجھتے تھے۔انہیں کے ممائل کو لے کر ہرموقع پر جتنے واقعب ت دونس ہوئے جتنے اختلافات پیدا ہوئے ان سب کے پس منظر میں طلبہ ہی رہے ۔طلبہ کے احتجاج پر کیمپ دارالعلوم کا قیام اور طلبہ کے اخراج 'ان کے داخلے'ان کے سلمہ میں تفریقی رویدر کھے جانے پرمولینا کے اقدامات سیسب ایسے گوشے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی سیکدوثی کے بعد فضلائے دیو بند کے احتجاج کی شکل میں نظر آیا۔

معودی عرب ریاض سے فضلائے دیو بندنے ایک میمورنڈم بھی روانہ کیا تھا جس پر تقریباً تیس افراد کے دسخط تھے اور بیدوہ حضرات ہیں جو بندات خود صاحب عسلم وضل ہیں اس طرح بندات خودمولینا کے نام بھی بڑے مجبت آمیز خطوط لکھے گئے۔

مولینا نے اگت ۱۹۹۲ء میں ریاض کاسفربھی کیا تھا اور وہیں اپنے ثاگر دول کی
اس تمنااور آرز و کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی آپ بیتی تھیں گے ایک ثاگر دنے اس
کی طباعت وا ثاعت کے افراجات کی ذمہ داری خود اپنے سرلے لی تھی مولینا تقریباً ایک ماہ
کے قیام کے بعد جب واپس لو ٹے توان لوگوں نے ایک سپاس نامہ کے قیم کی چیسے زدی جن
لوگوں نے یہ سپاس نامہ کھا ہے وہ اردوا دب کے بہت ممتاز ادیب معلوم ہوتے ہیں۔ اس
لیے کہ عبارت کا جو آ ہنگ ہے وہ اس حقیقت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے صرف کچھ پیرا گراف
مثال کے طور پر پیش محتے جاتے ہیں:

"آپ نے اپنے فضل و کمال خداد ادصلاحیت اور ہمہ گیر شخصیت سے تاریخ دارالعسلوم دیو بند میں نے ابواب کا اضافہ کیا ہے جمنتان دارالعلوم کو نئے بیل بوٹول سے آراسة و پیراسة کیا ہے ۔ موسم کی بدلتی ہوئی قدرول کے ساتھ عند لیبان گلتان قاسمی کو ہم آ ہنگی کا گر سکھایا ہے اس برق رفنارعہد میں سسست رفنار بلکہ شکستہ پا طائروں کو بال و پرعطا کئے سکھایا ہے اس برق رفنارعہد میں سسست رفنار بلکہ شکستہ پا طائروں کو بال و پرعطا کئے

میں انہیں بلند پروازی کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ ط

جونہ تھے خودراہ پراورول کے ہادی بن گئے کیا نظرتھی جس نے مردول کومیحسا کردیا

عرض دارالعلوم دیوبند کے درود یوار پرآپ نے اپنی حیات زریں کے انمٹ نقوشس ثبت کئے میں ایسے انمٹ نقوش جن کو حالات کے کیسے ہی تیز وتند جھونکے کیول مذہوں کوئی گزندنہیں پہنچا سکتے ۔ ہ

> مسرگرنمسیرد آنکه دلش زنده مشد بیشق شبت است برمسرید به عسالم دوام ما

ا گرآپ کے دست نباض نے بروقت حیات تاز ہ کی روح نہ پھونکی ہوتی تو کاروان قاسمی کارگہ حیات میں خدا جانے کتنا ہیچھے رہ جاتا۔

ار باب دارالعلوم فضلاءاور ہمدر دان دارالعلوم دیو بند کافرض تھا کہ و واسیے دریکتا کی قدر کرتے مگرستم ظریفی ٔ روز گارکہ طوطی کی آواز گرہ کشایان چمن پر بار ہونے لگی۔

سعودی عرب میں اپنے درمیان آپ کو پا کرہم جھی احباب وفضلاء کو نا قابل بیان مسرت ماصل ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے اندر بڑی تقویت وافادیت کا احماس ہوا ہے۔ لہذا ہم بھی کی گذارش ہے کہ براہ کرم اگرزیادہ نہیں توایک سال میں کم از کم ایک ڈیڑھ ماہ میں اپنے گردموجودگی کا شرف بخشیں ٹیدا گرچہ آپ کے لیے قدرے باعث زحمت ہوگالیکن ہمارے لیے نہایت باعث رحمت ہوگا ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ سے ہمارے لیے نہایت باعث رحمت ہوگا ، ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ سے آپ کے تئی کو تا ہیاں ہوئی ہول گی ہم اس کے لیے معذرت خواہ بین '۔ ما

ایک ایک لفظ سے شدید وابنگی کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہور ہا ہے ان لوگول نے ہدیہ بھی پیش کیا یہ انداز ہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدیہ رقمی صورت میں کتنا تھالیکن دوسط سرول سے انداز ہ ہمی ہوجا تا ہے کہ ہندوستانی رو پئے کے حماب سے ہزارول نہیں لاکھول میں تھا' درج ہے: ہوجا تا ہے کہ ہندوستانی رو پئے کے حماب سے ہزارول نہیں لاکھول میں تھا' درج ہے: "اپنے کاروان زندگی کی اس مبارک اور معود ساعت میں ہم لوگ علائی طور پر آپ کی

خدمت میں ایک حقیر بدیہ پیش کرنے کی جمارت کرتے ہیں۔اپنے نلوص ومجت کی بناء پرمیس توقع ہے کہ حوصلہ افزائی کے خاطر ہماری یہ پیش کش قبول فسر مائیں گئے آپ کو کلی اختیار ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے اس سے گاڑی خریدیں یا حب منظ جس مصر ف میں چاہیں صرف فر مائیں یہ آپ کی ذات کے لیے ایک معمولی ندرانہ ہے'۔ ط

یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ اس طرح کے بینکاؤوں ہزاروں واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولینا نے اپنے طلبہ کے دل و دماغ پر حکومت کی ہے چنانچے مولینا کی سکدوثی کے بعد بے شماد خطوط میمورنڈ م دفتر اہتمام کو بھیجے گئے مہتم صاحب سے گذارش کی گئی اور اجتماعات ہوئے جسمیں مولینا کے سبکدوثی کے خلاف احتجاج ہی نہیں بلکہ مولینا کی بے نظیر خصوصیات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے مثلاً فضلائے دیو بندریا خس سعودی عرب سے لکھتے ہیں:

کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے مثلاً فضلائے دیو بندریا خس سعودی عرب سے لکھتے ہیں:

سخسرت مولینا و حید الزمال کیرا نوئ ٹرا شبدان ہی عظیم شخصیتوں میں سے ہیں جن کی افظیر یک کی بھی دور کی تاریخ میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں مولینا نے علم واد ہے گی تر ویج میں مؤثر خدمات انجام دیں اور اپنی زبان وقلم سے دارالعلوم دیو بند کا وقار بلند کیا 'اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی لیکن علم واد ہے کے اس روثن چراغ کو مجلس شوری بھی سے میں مؤثر شدمات انجام دیں دیں میں میں مور سے میں مور کی سخت سے میں میں مور کی سخت سے میں مور کی سخت سے میں مور کی سخت سے میں میں مور کی سے میں مور کی سخت سے میں میں مور کی سے میں مور کی سخت سے میں میں مور کی سے مور کی سے میں مور کی سے مور کی سے مور کی سخت سے میں مور کی سخت سے میں مور کی سے مور کی سے مور کی سے مور کی سے مور کی سخت سے میں مور کی سے مور

نے ایک ممبر کی منتقمان مہم کے زیرا اڑتدریسی ذمہ داریوں سے جبر اُسکدوسٹس کرکے دارالعلوم دیوبندکومولینا کی ملمی وادبی خدمات سے محروم کردیا''۔ م

اک طرح ایک دوسرے میمورندم میں کھا گیا جو حضرت مہتم صاحب کے نام ہے:

"فدوم ومحتر مضرت مہتم صاحب دامت برکا تہم السلام علیم و رحمت اللہ و برکانہ سعودی
عرب میں قیام پذیر مہم ابنائے قدیم دارالعسلوم دیوبند بحمداللہ بخیریں ۔۔۔۔اس عریضہ
کاایک خاص داعیہ یہ ہے کہ مادر کمی دارالعلوم دیوبند سے حضسرت مولینا وحید الزمال
صاحب مدظلہ کی برطر فی کی خبر ہمارے لیے بے انتہا چرت انگیزاور باعث تثویش ہے۔
صفرت مولینا مدظلہ ربع صدی سے زیادہ عرصہ تک دارالعلوم میں صرف تدریسی ہی نہیں
بلکہ مختلف النوع خدمات انجام دیتے رہے ہیں مولینا برصغیر کی سب سے عظیم الثان
دینی درسگاہ میں ایک زریں عہد کے بانی ہیں ٹیہ پورا عہداس بات کا گواہ ہے کہ وہ ایک

بلندپایہ علم ہی نہیں بلکہ نہایت کامیاب منتظم بھی ہیں ۔ بعض دفعہ کی خاص مسلحت کے پیش نظر قدرت کادست فیاض کسی فردوا حدیمیں بہت سے کمالات وخوبیاں بکجا کردیتا ہے 'ط ایک میمورنڈ م میں بڑی تفصیل سے مولینا کی برطر فی کے پس منظر پرروشنی ڈالی گئی ہے اس کے دوا قتباسات پیش کئے جاتے ہیں اوراسی تظیم ابنائے قسدیم کے قیام اورا سس کی کارکردگی پربھی مزیدروشنی پڑتی ہے:

" دارالعلوم دیوبند کو بہت ہے شکل مراحل ہے گذرنا پڑا .....ایکی اب تک کی آز ماکشول میں سب سے مخت اور جال کل آز مائش تقسر یا ایک دہائی قبل اس وقت شروع ہوئی جب حضرت مولینا قاری محمد طیب صاحب نورالله میرقده کے آخری دورا ہتمام میں جش صدسالہ کے موقع پرفضلائے دارالعلوم دیو بند کی تنظیم مؤتمرا بنائے قدیم دارالعلوم دیو بند وجودیس آئی عالانکہ عام حالات میں کسی ادارہ یادرسگاہ کے ابنائے قسدیم کی یونین اسے فروغ دینے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے مگر اس وقت اس تنظیم کے وجو دمیں آجانے کے بعب دمحاذ آرائی کاایک لامتنا ہی سلدشروع ہوگیااوراسی جنگ سے تاریخ دارالعلوم میں ایسے شرم نا ک اور سیاہ ابواب کا اضافہ ہوا جن سے اسکا تابنا ک ماضی قطعاً نا آشا تھا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی صرف اسلے شعلے صحل ہوئے تھے ۔۔۔۔کہ قابض گروپ میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہوگئی اسکے نتیجہ میں مجلس شوری کے اجلاس منعقدہ ۲۲،۲۱ شعبان ۱۴۱۰ه حطابق ۱۹۹۰ء میں کل ۲۱ ممبران میں سے گیارہ کی موجود گی میں حضرت مولینا وحیدالز مال صاحب کیرانوی کی دارالعلوم سے برطر فی کافیصلہ ہوا... آگے چل کرمیمورنڈم میں مولینا کی انتظامی صلاحیتوں اور جشن صدسالہ پرروشنی ڈالی گئی پھر لکھا گیا: '' تدریسی اورانتظامی صلاحیتوں کےعلاوہ مولینا کی سب سے بڑی خوبی تربیت وافسسراد سازی ہے۔ پیرکہناغلانہ ہوگا کہ طلبہ ٔ دارالعلوم مولینا سے جتنائعلیمی استفاد ہ کرتے تھے اس سے ہیں زیاد ہ و ہ ان کی شخصیت کے عناصر ترکیبی سے استف اد ہ کرتے تھے و ہ ان سے زندگی کےطورطریقے حیات انسانی میں پیش آنے وای محقیوں کو بلجھانے کے گریکھتے تھے' مولینا صرف مقررہ کتابوں کا نصاب ہی نہیں پورا کراتے بلکہ طلبہ کوتعمیر حیات کے اسباب جى پڑھاتے تھے'۔ط

ان لوگوں نے جون ۱۹۹۰ء میں حضرت مولینا کو بھی ایک خلاکھمااور پھر مولینا ان لوگوں کی دعوت پر اور اسفار کے علاوہ ریاض کا سفر کرتے رہے'دوسرے سفر میں ایک مجلس میں جماعت تبلیغ اور عقائد علماء دیو بند کے خلاف تھی گئی کتاب القول البلیغ والدیو بندید کا جواب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کسی کن زندگی نے مہلت نددی مولین نے اپنے تمام جواب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کسی کن زندگی نے مہلت نددی مولین کے درمیان باہمی شاگردول کے درمیان رشتہ مودت واخوت استوار کرنے کے لیے ان کے درمیان باہمی اختلافات کو دور کرنے کی سعی مشکور کی اور بیمشورہ بھی دیا کہ بھی جھی ساتھ مل کرکھانے پینے کا بھی اہتمام ہونا جا ہے۔

مولیناان چندخوش نصیب اساتذہ میں سے تھے جن پران کے طلبہ کوفخر تھااوروہ ان کی ایک آواز پرسب کچھ بچھاور کرنے کے لیے تیار دہتے تھے فارس میں کہا گیا ہے کہ:

گر حبال طلبی مضائقه نیت . گر ذر طلبی سخن دریں است

ان طالب علمول نے ایک بار کار کے لیے گرا نقدر رقم پیش کی ایک بار ایک مرکز کے لیے درخواست کی اور سمبر ۱۹۹۴ء میں لکھا:

"ہماری خواہش ہے کہ جناب والا کی زیر تر تیب قدیم ڈکشزی کے اخرا جاسے میں شریک ہونے کی سعادت عاصل کریں امید ہے کہ جناب والا ہماری پیش کش قسبول فرمائیں گے جو در حقیقت آپ کی ذات کے لیے ہماری جانب سے ایک حقی رندرانہ ہے۔ آپ کو کامل اختیار ہے جہال اور جیسے تصر ف فرمائیں اور استعمال کریں'۔ مل

ان سطور سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ یہ تواس وقت کی صورت حال ہے جب وہ اقتدار سے خروم ہو جکیے تھے لیکن جب وہ اقتدار میں رہے ہول گے اور دارالعلوم کے لیے ملکی سطح پر اور بیرون ملک اسفار کئے ہول گے تو بلا شبہ انہیں لاکھوں کا چندہ ملا ہوگا' دارالعلوم کی تعمیر کے اور بیرون ملک اسفار کئے ہول گے تو بلا شبہ انہیں لاکھوں کا چندہ ملا ہوگا' دارالعلوم کی تعمیر کے

مله سپاس نامه معودي عرب

وقت پاکھا جا چا ہے کہ ۱۴ چودہ لا کھ کی رقم بہت جلداکٹھا ہوگئ تھی اور یہ چودہ لا کھتقریباً پیکیل سال پہلے کا تھا جس کا اندازہ آج کے زمانہ کے حساب سے کم سے کم پینتالیس 'پیچاس لا کھ ہوگا۔ اس طرح مولانا کی حیات کا یہ رخ بھی غیر معمولی تھا 'اگرزندگی نے وفا کی ہوتی اور انہیں اس عرائم کو مملی جامہ پہنا نے کا موقع ملا ہوتا تو شاید جدید طرز کی ایک ایسی عربی یونی ورشی کا

ا پینے عرائم کو ملی جامہ پہنانے کاموقع ملا ہوتا تو شاید جدید طرزی ایک ایسی عربی یوی ورسی کا قیام ممل میں آتا جہاں عربی کی تعلیم بہ چیشیت زبان وادب خالص عصری خطوط پر ہوتی ۔ میں اپنی اس جمارت بے جا پر حضرات علماء کرام کی خدمت میں مؤد بانہ طور پر معذرت

یں اپن اس کا اعادہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ زبان کارشۃ مذہب سے نہیں جوڑنا خواہ ہوں کین اس کا اعادہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ زبان کارشۃ مذہب سے نہیں جوڑنا چاہئے اس پرکوئی پابندی نہیں ہونی چاہئے کہ مذہبی افراد کسی زبان کو وسیلہ اظہار بنائیں کیکن یہ بات ٹاید بہت محمود نہیں ہے کہی زبان کارشۃ کسی مخصوص طرز فکر یا مذہب سے جوڑد یا جائے۔

یفرسود وطرز فکرشکرت کے ساتھ ہے انصافی کا سبب بنااور آج بھی عربی زبان وادب
کے لیے یہ بات مخصوص ہے کہ یہ صرف مدیث شریف اور اسلامی فقت کی زبان ہے اور اسے
صرف مولینالوگ پڑھ سکتے ہیں ہندو متانی تناظر میں ہی فکر پروان چڑھی عالانکہ جس طسر ح
سنگرت میں Winter Nietz نے اس طلسم کو توڑد یا جہال سنگرت صرف پنڈتول سے مخصوص ہو
سنگرت میں معلوف کی المنجد نے اسے ثابت کردیا کہ زبان وادب کسی
مذہبی گروہ کے میراث نہیں بن سکتے۔

مولینا وحیدالزمال کیرانوی بلاشہ اپنی ایک مخصوص فکرر کھتے تھے وہ"مولینا" تھے اور جمعیت علماء کے رکن بھی مگر راقمتہ الحروف کا پیاحیاس ہے کہ وہ بنیادی طور سے عربی جسلم و ادب کے بہت بڑے دانشور تھے اور عربی زبان کو بھی اسی طرح مقبول ومعروف اور مروج کرنا چاہتے تھے جس طرح مثال کے طور پرانگریزی وفرانیسی معروف ومروج تھی۔ باسبنهم

آخری زمانه.....وفات وتعزیتی پیغامات

# آخری زمانه

انیانی زندگی ایک بنایک روز سی معنول میں فلاح سے اس وقت ہمکن ارہوتی ہے جب انبانی زندگی ایک بنایک روز سی معنول میں فلاح سے اس وقت ہمکن ارہوتی ہے جب انبان سفر حیات کی منزلیں طے کر کے منزل آخرت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر جنت کا درواز ہ کھی کھٹا تا ہے ۔اقبال کے لفظول میں:

از کر جہان مکافسات میں رہی زندگی موت کی گھسات میں

دنیا پیمجھتی ہے کہ موت زندگی کوشکت دیتی ہے لیکن حق پہہے کہ موکن کے ذریعہ سے زندگی موت کوشکت دیتی ہے اس کا جسم خالی پیوند خاک ہوجا تا ہے مگر اس کا وجو دروحانی باقی روجا تا ہے۔

مولینا وحیدالزمال کیرانوی کے بس میں عمر روال نقی وہ اس موڑ پرآگئے تھے جہال کوئی ندکوئی حیاموٹ پرآگئے تھے جہال کوئی ندکوئی حیاموت کوملنا چاہئے تھااس سلسلہ میں اشر ف عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

"یصدی سائنس کی صدی ہے انسان نے چاند پر کمندڈال کر بہت سے اوہا م پرستی کے درواز ول کو بند کر دیاہے پورے ماحول میں بے دلسیال باتوں کی کوئی گنجائش نہیں سحر جنات اورعملیات کے تصورات فرسودہ ہو کیا ۔ اس سائنسی دور میں اس قسم کی باتیں تحریر کرنا قطعی بے کیل مانی جاتی ہیں۔ اس اعتسراف کے ساتھ کہ درج ذیل تذکرہ ہے گل میں جاتھ کی درج ذیل تذکرہ ہے گل ہے نہوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے: موت کا انداز موت کا وقت متعین ہے اس کے باوجود اسباب موت پر تبصرہ ہوتا ہے۔ اسباب کے لحاظ سے ہی فطری موت

اورغیرفطری موت 'کے عنوان قائم کئے جاتے ہیں ۔اس سیاق سے مسرادیہ ہے کہ مولانا وحیدالز مال کیرانوی " کو عاملین کی کثیررائے کے مطابق جادو کے ذریعہ ہلاک کیا گیا ہے اس کیے ان کی موت فطری نہیں بلکہ غیر فطری طور پر واقع ہوئی ہے۔ بشرطی کہ عاملین کے علم نی کویقینی کے درجے میں رکھا جائے .....زبان خلق واقعی اگر نقار مَہ خدا ہوتی ہے تو تمام عاملین کی ایک رائے یقینی صورت اختیار کرلیتی ہے ۔۔۔۔ بحقی برس پہلے میں نے اپنے عمل کے ذریعے مولانا مرحوم کے مرض کی تنخیص کرنے کی مُعانی تھی' تب یہ بات میرے سامنے آئی تھی کدان پرمہلک سحر کیا گیا ہے اور اس کو اتار نے کی مدت ختم ہو ہی ہے تب مجھ سے ایک ایسی لغزش بھی سرز دہوگئی تھی جس کو ایمان کی کمز وری سے تعبیر کیا جاسکتا ہے (اس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے ترک عملیات کا عہد کرلیا تھا) مولانا کیرانوی ؓ کوعملیات کے ہرطریقہ زادیہ سے دیکھنے کے بعب دایک ہی جواب آتا تھا کہ یہ تحرلا علاج ہے۔اس نتیجہ سے میرامتوش ہوجانا غیر فطری نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ایک دوسرے شہر کی راہ لی۔جہال ایک موشین پنڈت جی سفلی عملیات کا ایک جہان سنبھالے بیٹھے تھے ان سے میرے خاصے مراسم تھے وہ حرام کام تو ضرور کرتے تھے لکین اس کی کھاتے نہیں تھے بلامعاوضہ 'دھرم پالن' اور''مانو سیوا'' کے طور پریہ کام كرتے تھے۔ پنڈت جی نے میرے''مواکت اور آؤ بھکت' کے بعد یو چھا''کہو كیسے آنا ہوا''؟ میں نے سوال کیا ۔۔۔۔ وحیدالز مال بن ۔۔۔۔ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سر پرانگو چھاڈالے اورسر جھکائے وہ دس منٹ بیٹھے رہے دس منٹ بعدانہوں نے بولنا شروع کیا'یقین جانئے کچھکول کے لیے تو عالم چیرت نے عقیدہَ علم الغیب کوخط سرول کے زینے میں لاکھڑا کیا' دور درازعلاقے میں بیٹھے اس شخص نے مولانا کی بیماری'ان پر پڑنے والے اضطرابی دورول کی کیفیات اس طرح بتانا شروع کیں کہ مولانا بھی خو داس كواتنى اچھى طرح بيان نہيں كرياتے تھے اس نے اس كيفيت كى مدت بھى بتائى اوريه بھی کہا کہ بیز بردست قیم کا جاد و ہے جس کامتقل علاج میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ا تفاقی بات تھی کہ اس کی شخیص اور میری شخیص دونوں ایک تھیں۔ بیٹ ڈت نے کہا اس کا ایک عارضی علاج ہوسکتا ہے جس سے ان کو رمضان کی پہلی تاریخ تک آرام سا ہوجائے گا۔رمضان کے بعد پھرمیرے پاس آجانا میں اس علاج کی تجدید کردوں گا پھے را گلے

رمفان کی پہلی تاریخ تک مریض چین سے رہے لے گا۔انہوں نے میر سے سامنے پیش منٹ تک کچھ بڑھا۔"کچھ بڑھنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے وقت دیکھنے کے لیے کہا ، میں نے دیکھا۔ ۲۔ ۲ بجے تھے۔ ۵ ۲۔ ۲ تک اس نے اپنے عمل سے فراغت پائی اور بڑے اعتماد سے کہا 'یہ وقت یادر کھنا اور مریض سے تصدیق کرلینا کہ اس وقت اس پر فیخے اور اضطراب کادورہ پڑا تھا یا نہیں'' یمیں رات تک دیو بندوا پس آگیا اور اگلے دن مولانا کی خدمت میں عاضر ہوا 'اس دن وہ بالکل روبہ صحت لگ رہے تھے۔ایک دن پہلے کی کیفیت معلوم کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ کی تو مجیب حالت ہوئی 'لگا تھا جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہے' دو پہر کے وقت بہت زیادہ اضطراب رہا' مجھے پنڈ سے جی کی شیطانی قوت پر بھین ہوگیا۔

اس کے بعد مولانا" کی طبیعت میں کچھ مدھار آیا لیکن تین مہینے بھی نہ گذرے تھے کہ خسبر ملی ۔ پنڈت جی کادیہانت ہوگیا۔ علاوہ بریں مولینا کو بہت سے عاملین نے دیجھاان سے میں اکثریت نے دیجھا کہ مولینا پر جان لیوا جاد و کیا گیا ہے''۔ مل

اور یہ صرف ایک فردگی دائے نہیں ہے مولینا کے قریب ترین احباب میں سے بیشتر کی ہی ہی دائے تھی مولینا ابوائحن بارہ بنکوی شگفته مزاج ادیبانہ طرز فکر دکھنے والے بزرگ تھے (افنوں کہ انہیں ' تھے' الکھنا پڑر باہے ) انہوں نے اپنے مضمون ' بیماری یاسح'' میں بہت تفصیل سے ان اسباب وعوامل پر روشنی ڈالتے ہوئے بھی منتجہ اخذ کیا ہے کہ مولینا پر جادو کر دیا گیا تھا افنوں صرف اس کا ہے کہ حضرت مولینا ابوائحن نے بھی یہ سرخی تو قب ائم کی کہ تحسر کے اثرات کیا تھے مگر یہ قضیل سے نہیں لکھا کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بناء پر یہ لوگ اس منتجہ اثرات کیا تھے کہ مولینا ابوائحن مسرحوم کا اثرات کیا جے کہ مولینا جادو سے بلاک ہوئے اس سلسلہ میں حضرت مولینا ابوائحن مسرحوم کا اقتباس پیش کیا جا تا ہے:

"مولانا وحید الزمال صاحب مرحوم سے میری تقصیلی اور آخری ملاقات رمضان المبارک میں یعنی انتقال سے تقریباً ماہ ڈیڑھ ماہ قبل ہوئی ۔ مرحوم نے اسپنے اوپرسحر کا شہظا ہر کیا۔ یں نے عض کیا کہ اچھا! کل جے آکر آپ کو چیک کروں گا'دوسر ہے دوز معلوم ہوا کہ مولانا کا شک بے بنیاد نہیں اور وہ بدترین غلی عمل کی زدیں آجے بیں بیں نے مولانا ہے اپنی کا شک بے بنیاد نہیں کیا بلکہ ان کی ڈھاری ہی بندھائی پھر بھی بجائے خود خطرات کے بریشانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کی ڈھاری ہی بندھائی پھر بھی بجائے نو دخطرات کے عسلاج احساس سے پریشان تھا اس لیے مولانا سے بہدکہ کروطن واپس آگیا کہ آپ کے عسلاج کے سلطے میں بعض ایسے احباب سے مدد لینے کی کوشش کروں گا جوعلم جفر کے ماہر اور عملیات کے سلطے میں کافی تجربہ کار بیل مولانا نے از راونوازش کچھرقسم بھی عنایت اور عملیات کے سلطے میں کافی تجربہ کار بیل مولانا نے از راونوازش کچھرقسم بھی عنایت فرمائی تاکہ دو بارہ سفر میں کوئی زخمت نہ ہو ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تین چارسال قبل بھی مولانا کے ساتھ یہ ترکت کی گئی تھی اور پروقت علاج وردسحرکی و جہ سے خود مخالف عسامل مولانا کو قبر ستان پہنچ کھے ۔ صال نکہ انہوں نے بعض ذرائع سے مولانا کو تجرستان بہنچ کھے ۔ مال نکہ انہوں نے بعض ذرائع سے مولانا کو قبر ستان بہنچ کھے ۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ خود قبر ستان بہنچ گئے ۔ مولانا کو قبر ستان بہنچ کھے ۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ خود قبر ستان بہنچ کھے ۔ وقت موعود آچکا تھا کیونکہ مالات کچھ ایسارخ اختر سے رکرتے بیلے گئے کہ کئی زمانے میں وقت موعود آچکا تھا کیونکہ مالات کچھ ایسارخ اختر سے رکرتے بیلے گئے کہ کئی زمانے میں وقت موعود آچکا تھا کیونکہ مالات کچھ ایسارخ اختر سے رکرتے بیلے گئے کہ کئی زمانے میں ہوتا ہواشعریاد آگیا

### واذالمنيةانشبت اظفارها

#### الفيت كل تميمة لاتنفع

بہرمال دیوبندسے واپسی کے بعد عامل دوست کے پاس پہنچا اور وہ چونکہ فاکسار پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہیں اس لیے ہیں نے مولانامر جوم کانام پیش کر کے عسامل صاحب سے کہا کہ آپ حماب جوڑ کر پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ اور اگرم ش کے علاوہ کو کی دوسری بات بھی ہے تو اس کے از الداور تدارک کی تدبیر آپ کو یہ ہوج کر کرنی ہے کہ آپ ان کا نہیں بلکہ میر اعلاج کررہے ہیں ۔ انہوں نے اپنا جماب کست اب جوڑ نے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کے ان مولانادوست کی کسی سے تخت دشمنی جوڑ نے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کے ان مولانادوست کی کسی سے تخت دشمنی جل رہی ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت کسی ایک سے نہیں بلکہ گئی ایک سے جب ل رہی ہے جا کہ چی ہے اور خیال ہے کہ آئدہ بھی چلتی رہے گئی بہر حال انہوں نے از راو نواز کشس جل چی ہے اور خیال ہے کہ آئدہ بھی چلتی رہے گئی بہر حال انہوں نے از راو نواز کشس بیل جی ہے اور خیال ہے کہ آئدہ بھی چلتی رہے گئی بہر حال انہوں نے از راو نواز کشس بیل کی بیاں روز اند آنے والے مریضوں کے از دحام کی پروانہ کرتے ہوئے سفسر د کی ا

اس پوری عبارت سے یہ ہیں واضح ہوتا کہ وہ کوئسی تکالیف تھیں جن کی بناء پریہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔جاد و ہی کیا گیا ہے۔

اگران کا باضابطہ علاج ہوا اور ان کو آل انڈیا اسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسزیا اور کوئی
اعلیٰ ترین معالج کو دکھایا گیا اور وہ مرض کی تشخیص نہ کرسکا یا ہر طرح سے جانچ کی گئی Biopsy ہوئی
اور یہ بہتہ چلا کہ انہیں کیا مرض ہے یا کچھ نہیں ہے تو پھسسر تیمار داریہ و چنے میں حق بحب نب
ہوتے کہ سحرہے مگران پر کیا اثرات تھے اس کاذکر کوئی نہیں کرتا مولینا ابوالحن لکھتے ہیں:
مولانا مرحوم کہنے لگے کہ گذشتہ سفر سعودی عرب کے دوران مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں
خیر آباد کے مشہور عامل مولانا نصیر احمد صاحب کرمانی سیتا پوری (مرحوم) سے ملاقات
ہوئی جن کی شاید سفر افریقہ سے واپسی ہوئی تھی انہوں نے ایک متعینہ تاریخ پر گھنو بلایا تھا
ہوئی جن کی شاید سفر افریقہ سے واپسی ہوئی تھی انہوں نے ایک متعینہ تاریخ پر گھنو بلایا تھا

تا كەوەمىرامكل عملياتى علاج كرديں مگر بىتىتى سےمذكورەمتعينە تارىخ سےصرف چند روز قبل مولانا نصير احمد صاحب كا جيب اكسيدُ نك مين انتقال ہوگيا جسس كو و وخو دېي چلارہے تھے۔مولانامرحوم فرمانے لگے کہ جب میں دہلی ہوتا ہول اسس وقت طبیعت بہت کچھنیمت رہتی ہے مگر دیو بند پہنچتے ہی مصیبت آجاتی ہے معلوم ہوتا ہے بہسیں کے لیے کچھ کیا گیا ہے یا کیا جار ہاہے بلکہ دارالعلوم میں ملازمت کے دوران تویہ کیفیت تھی کہ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی قدم بوجمل ہونے لگتے جیسے ٹانگوں پرمنوں بوجھ پڑر ہا ہو،بڑی مشکل سےزینوں پر چڑھنا ہوتا تھالیکن دارالعلوم کی چارد یواری سے باہرآتے ہی جمانی کیفیت تقریباً نادمل ہو جاتی تھی۔مرحوم سے میں نے دریافت کیا کہ چند سال قبل چند چیزی پابندی سے بڑھنے کے لیے جو بتائی تھیں ان کومعمول بنایا کہ ہیں؟ تو مولا ہامرحوم نے نفی میں جواب دیا۔ یہ نمازمغرب کے بعدمیری گفتگو ہور ہی تھی میں نے مرحوم سے کہا کہ نمازعثاء کے بعد بعض آیات متعینہ تعداد میں پڑھ کرکل صبح مجھے کیفیت بتائيں تو كہنے لگے كەمولوى ابوالحن!اس وقت توميرادل و دماغ بالكل قابو ميں نہيں مجھ سے تواب کچھ بھی مذہو سکے گا مولانا کی بات من کر ہملی مرتبہ احماس ہوا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اورمیری ہمت پت ہونے لگی مولانانے بتایا کہ اب تو مجھ سے نمساز بھی نہیں پڑھی جاتی'جوں ہی نیت باندھتا ہوں پیٹ میں اس قدرمشد پد گڑ بڑ ہوتی ہےکہ نیت توڑنے پرمجبور ہوجا تا ہوں اور نماز کی نیت توڑتے ہی وہ بے چینی جاتی رہتی ہے۔ شایدمولانا کے کھانے میں کوئی سفلی چیز آگئی تھی جس کاعلاج کوئی عامل کامل اٹھارہ کے تقش ہے،ی کرسکتا تھامولانانے بتایا کہ دلی کے مشہورترین ماہسرترین اورگراں ترین ڈ اکٹرول کاعلاج جاری ہےلیکن جب بھی وہ چیک کرتے میں کسی خاص اور متعین نتیجہ تک پہنچنے میں قاصر رہتے ہیں اور مذہی علاج ہی سے کوئی فائدہ محسوں ہوتا ہے ۔ ظاہرے کہ بيجارے دُاكثراس چيز كوكهال گرفت مين لاسكتے تھے جوتمام جسماني تكليف كابنيادي سبب تھی اورجس کی موجود گی میں کوئی بھی دوا تھوڑی ہی دیر کے لیے اپناا اڑ دکھا سکتی ہے بلکمکن ہے اس کے بعدنقصان دہ ثابت ہونے لگے ''ط

طالانکہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ معالجین نے پوری کوشش کی لیکن بصدادب یہ عرض کئے

بغیر نہیں رہاجاتا کہ یا تو وہ تفصیلات نہیں لکھی گئیں یاان طریقوں کو روبے ممل نہیں لایا گیا۔ کچھالیا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاشتباہ تھا کہ مولینا عارضہ قلب میں مبت لاء میں ساری مساعی کامحور قلب کے اردگرد ہی تھا۔اورظاہر ہے کہ علاج میں سب سے اہم چیز شخیص ہے ۔ مولینا ابوالحن لکھتے میں : ع

# دیکھ فسانی وہ تری تدہیسر کی میت مہو اک جنازہ جارہا ہے دوشس پےتقدیر کے

"مرحوم کی علالت فیصله کن مرسلے میں داخل ہو پہلی تھی اور بہسلهٔ علاج امید وہسیم کے دھندلکول میں مختلف تدابیر اپنائی جارہی تھیں۔معالجین تواطینان دلارہے تھے کیکن راقم الحروف کی چھٹی حسکتر زال وزیرال تھی۔ کیونکہ حالات الحروف کی چھٹی حسکتر کر بنا ک انجام کے اندیشہ سے لرزال وزیرال تھی ۔ کیونکہ حالات کی ہر کروٹ مذہر و بیان کن ثابت ہور ہی تھی بلکہ مایون کن بھی جیسے ہیں دور سے آواز آر ہی ہو۔

### المُفائے ہاتھ موئے آسمال تیسمار دارول نے زبال سے کیول نہیں کہتے کہ امسید شف اکم ہے

عالات کی نزاکت کو دیجھتے ہوئے مولانا مرحوم کے ایک قدیم ترین اور کلص ترین دوست نے جو کہ ہومیو پینچھک علاج کے ماہر ہیں علاج کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہوئے اسپتال کے دُاکٹروں سے کہا کہ: بیس بچیس روز آپ حضرات کو مشس کر کے دیکھ حیکے اب چندروز ہمیں بھی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں!

اسپتال کے ڈاکٹراس بات پر بخوشی راضی ہو گئے اور ہمیں بھی قدرے اطینان ہوا کہ ثاید یہ طریق علاج کامیاب رہے لیکن دو باتیں ایسی سامنے آگئیں کہ ہم لوگ دو بارہ پریثان ہوگئے ۔ ایک تو معالج نے یہ ہدایت جاری کردی کہ دوران علاج گلوکو زینہ چردھا یا جائے جب کہ داقم الحروف کومعلوم تھا کہ ثاید ہفتہ عشرہ سے معدہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں قب بول جب کر دہا ہے اگر جسم میں پانی کی کمی ہوگئی تو دوران خون کس طرح برقسرار رہ سکے گا؟ بار بار کر ہا ہے اگر جسم میں پانی کی کمی ہوگئی تو دوران خون کس طرح برقسرار رہ سکے گا؟ بار بار کی خیاب نے اپنی تشویش کا اظہار بعض قریبی احباب سے کیا تو وہ بھی پریثان

ہو گئے'دوسری سب سے بڑی یہ مصیبت پیش آئی کہ معالج صاحب سفر حج پر روانہ ہو گئے اور بے اختیار میری زبان سے نکلا۔ ع

اے وائے برابیرے کزیادرفتہ باشد دردام ماندہ باشد سیادرفت، باشد اس وقت اندازہ ہواکہ ہوت کے مقابلے میں زندگی کا حسول کس قسدرد شوارے میمکن ہو۔ وَإِنَّ اللَّاارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيْوَ انْ لَوْ کَانُوْ ایکعُلمُوْنَ ع کسی کے دربیر ساکل حیات بسٹستی تھی امیدوارول میں خودموت بھی نظر آئی لا

مولینا کے علاج کے سلسلہ میں ان کے صاجز اد ہے مولینا بدرالز مال نے نبیتاً معرفی انداز میں ان کی بیماری کاذ کرکیا ہے۔ جس سے یہ علوم ہوتا ہے کہ 1991ء سعودی عرب میں ان کو یہ قان کی شکایت ہوگئی تھی اور ۱۹۹۲ء میں ان کابلڈ لور یابڑ ھا ہوا ہے اور گرد سے سیح کام نہیں کررہے بین اس بیچ میں وہ اپنے قدر دانوں کی مہمان نوازی اورضیافت کا بوجھ اٹھاتے رہے۔ یہاں تک کہ 1993ء میں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت میں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت میں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت میں ان کو ایک بار پھر دہلی لایا گیا مگر ان کی طبیعت میں ان کو ایک بار پھر وہ اس کے جایا گیا مگر یہ بھی اتفاق تھا کہ وہاں مرار جی دیرائی کا انتقال ہوگیا اور آوٹ پیشنٹ نہیں دیکھے جاسکے ۔ اس کے بعد وہ جب دو بارہ گئے تو ڈیالائیس سے ہوا مگر وہ کا میاب مذہوا پھر وہ اس کے اس کو بھائی مولیت کا میں ان کا انتقال ہوگیا۔ سے پہلے انہیں خون کی اللیاں ہوئی تھیں۔

یہ وہ حالات میں جوان کے صاجزاد ہے اوران کے دوست نے لکھے میں ان تمسام

مله ترجمان دارالعلوم ص٥٣٢ ٢٥٥ ٢

طالات کے پیش نظر کوئی ایسافر دجوموقع پرموجو دبھی ندر ہا ہو، اپنے طور پرنتیجه افذ کرسکتا ہے۔
میں یہ ہیں کہتی کہ اس جدید سائنسی دور میں سحریا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوسکتی جب قرآن مجید میں سورہ فلق قل اعو ذہوب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذاوقب ومن شر النقشت فی العقد ومن شر حاسد اذاحسد موجود ہے اور سمن شر النقشت فی العقد (گئر و پرگرہ ڈالنے والیول) کاذکر ہے تو وہ سحریا جادو پر دلالت کرتا ہے کول بھی دنیا میں اسباب وطل کا قانوں رائج ونافذ ہے ۔فرض کیجئے کہی شخص کو کئی ایسی شئے کھلادی جاتی ہے جو ترام ہے تواس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور ہی نتائج کوئی ایسی سئے کھلادی جاتی ہے جو ترام ہے تواس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور بھی نتائج کوئی ایسی سئے کھلادی جاتی ہے جو ترام ہے تواس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور بھی نتائج کوئی ایسی سے کہلا میں جادویا سے کہلا سکتا ہے

یوں بھی ہندوستانی مزاج عام طور سے یہ ہے کہ جب کوئی مرض مجھ میں نہیں آتا تواسے جاد و سے تعبیر کر دیا جا تا ہے'اس لیے کہ یہ بہت سسستااور آسان شخیص مرض ہے <sup>مل</sup>۔

آج کل یورپ اورامریکہ میں مسمرزم اور بپنائیزم پر کتابیں لکھی جارہی ہیں اوران کے اسکول تک قائم ہو گئے ہیں۔ بہر حال سحر کا وجود قطعاً ہے۔ چند ناتحب ربہ کار مادہ پرست انکار کریں تواس سے سحر کی تر دیدوابطال نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔

معجزہ وکرامت خدا کافعل ہے۔ اس میں بندے کے فعسل کو کچھ دخل نہیں ۔ پیغمبر کی تائید کے لئے کرامت ظاہر تائید کے لئے کرامت ظاہر تائید کے لئے کرامت ظاہر کرتا ہے۔ اگر خود خدائے تعالیٰ ولی کو تصرف کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی کرامت میں داخل

ا پہاں ضمنا اس کا تذکرہ نا گزیر ہے کہ سر کارختم مرتبت پر بھی سحسر کرنے کی کوشٹس کی گئی اور معوذ تین ای لیے نازل ہوئیں کہ وہ دافع سحر ہیں ۔

 ہے اگراپنی خودی سے کوئی تصرف کرے تو یہ ہمت یا عمل ہے، کرامت ہسیں ہے۔ جیسے اسباب ظاہری کا ایک نظام ہے۔ اسباب باطن کی کا بھی ایک نظام ہے۔ اسباب باطن کی کا بھی ایک نظام ہے۔ سب ہے مگر لا تتحرّ ک ذَرَّةٌ اِلَّا بِإِذْنِ الله وَ مَكم خدا کے بغیر پتا تک ہیں باتا۔ بیتی ک الْحَدُدُ اِنَّ ک علی کُلِّ شَدِی قَدِیْرٌ۔ کُلِّ شَدِی قَدِیْرٌ۔

مندرجه بالاتمام تفصیلات میں ایک چیسی ہوئی بات یمحوں کراتی ہے کہ مولینا کو شدید یرقان ہوا ہوگااوراس کے بعد صحت کی جانب سے لاپروا ہی کاسلسلہ جاری رہاد وسری طرف شب بیداری دیر تک بیٹھ کرکام کرنا گردہ کے فیل میں نقص کاسبب بنتا ہے اس لیے یہ امکان ہے کہ انہیں جگر میں کینسر ہوگیا ہواوراس کی تشخیص بروقت نہ ہوسکی اور نتیجہ میں مسرض بڑھت اگیا جول دواکی

ا بنی بات کی تصدیق کے لیے یہاں ڈاکٹر مجید خال ماہر نفیات حید رآباد کے ایک مضمون کا حوالہ دیا جار ہاہے وہ لکھتے ہیں :

"آج تک بھی کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین جاد واور کوئی سفاع ممل کئے تھے۔اور
یہ مہلک ثابت ہوا حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا کو اپنے ہی ہاتھوں سے بینچے ہوئے ادارے
کے معانداندرویہ کی وجہ سے ووقوطیت کا شکار ہوگئے تھے اور گردوں کی بسیماری کے
علاج سے صحت یاب ہونہ سکے مولانا وحید الز مال نے دارالعلوم دیوبند کی جو خدمت کی
اس کی مثال نہسیں ملتی مگر شوم کی تسمت دیکھیے مولانا نے ان لوگوں کے ہاتھوں شکت
کھائی جن کو کاندھے پر چڑھا کر مندا قتد ار پر پہنچایا تھا۔ ہماری قوم کی یہ برنخی ہے کہ ووقت گزرنے کے بعد کسی انسان کی قدر کرتے ہیں۔اداروں اور جماعتوں کا ہی حشر
ہور ہا ہے ہم ملک ہونے کے باوجود اپنے ہی کرم فرماؤں پر وارحپ لانے سے گریز
ہمر ہو مائیں گرے اور کے حالات میں کہا جا تا ہے کہ کسی پر احمان نہ کر وور ندوہ آپ کے
شمن ہو مائیں گے۔''ما

مولینا نے ۱۹۸۷ء کے بعد مسلسل ذہنی جھٹکے کھائے یہ جھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت مولینا قاری محد طیب احمد اللہ کو دارالعلوم سے بٹا تو دیا گیا تھالیکن خودمولینا کو اس کا حساس تھا کہ بیٹھے بیٹھے کہدرہ سے کے کہ 'وہ ولی تھسا کہ ان سے غلطی ہوئی' چنا نچہ ایک مضمون میں .....کھا کہ بیٹھے بیٹھے کہدرہ سے کے کہ 'وہ ولی تھسا ولی' اوریہ فقرہ حضرت مولینا قاری طیب صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھاوہ جو انفرادی طور پر چاہے دارالعلوم کے لیے با چاہ اجتماعی طور پر رہا ہو بہر حال اس کو اعتراف حقیقت ہی کہا جائے گا۔ اس سے ان کی نفیات پر اور اس طرح ان کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا اندازہ وا کا باجا حکا۔ اس سے ان کی نفیات پر اور اس طرح ان کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا اندازہ وا جائے گا۔ اس سے ان کی نفیات پر اور اس طرح ان کے اعصاب پر اس کا کتنا اثر ہوگا اندازہ وا کا باجا سکتا ہے۔

مولینانے دامن دل کوایسے ہم نثینوں سے ہمیں بچایا جوآستینوں میں سانپ چھپا کر وستے تھے' شکسپیر کے ڈراما''جولیس سیزر' کے کردار جولیس سیزر کی طرح انہوں نے بھی ایک بارکچھ چیزوں کو دیکھ کرکہا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔

you too Brutus (تم بھی بروٹس) انہوں نے گھرکو اس لیے آگ لگائی کہ شام نم کی ترکس کے سیار کی جائے گئی کہ شام نم کی تیرگی جی بازی کے شعلوں نے سب کچھ بھونک ڈالااور آشیانہ پرجو برق گری اور جو تاراج نشمن وجو دیس آئی اس سے مولینا کے اعصاب شکستہ ہو گئے۔

نفیاتی طور پران کی قوت مدافعت ختم ہوگئی ان کے بارے میں یہ درج ہے کہ آخری لمحات میں وہ کچھلوگوں کو یاد کررہے تھے کہ وہ عیادت کے لیے آئے یا نہیں ھل

وه پیروچتے رہ گئے کہ ان کا انجام ثاید یاروفاد ارکے نشر زہر آگیں سے ہی مقدرہے۔ اور پہ حقیقت ہے کہ کئی حساس انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ بھیا نک لمحد کوئی نہسیں ہوتا جب وہ عالم خیل میں اپنے چارول طرف قافلوں کا گروہ دیکھتا ہے۔

اس موقع پراحمد فراز کاایک شعر لکھ کراس تکلیف دہ حصہ کوختم کیا جا تا ہے۔

## اور پھرسب نے یہ دیکھا کہ ای مقتل سے میرا قاتل میری پوسٹ کس بہن کرنکلا

مولینا کے انتقال کے سلسلہ میں ان کے صاحبر ادھے جریر فر ماتے ہیں:

"انتقال سے ایک روز قبل رات کو والدصاحب پر کچھ خسنو دگی کی کیفیت طاری رہی ای
مالت میں انہوں نے کئی بارمولینا مصطفے کے بارے میں دریافت کیا میں کوتقریباً پہا
خیج کہنے لگے کہ کیا مولوی مصطفے ابھی سو کر نہیں اٹھے میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ابھی کلکتہ
سے نہیں آئے ۔ یہ ان کران کو بڑی مالوی ہوئی اور دوبارہ انہوں نے اس بارے میں
دریافت نہیں کیا۔ اگلے روز پورادن ہے چینی میں گذرااور شام کوتقریباً چھاور رات بے
درمیان ان کو خون کی کئی الڈیاں ہوئیں اور ساڑھے سات بے جب آخری الی ہوئی
تو اس کے ساتھ ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کوئی اور وہ ہم سب کوغمز دہ چھوڑ
کراس دارفانی سے رطحت فرما گئے" اناللہ واناالیہ راجعون" ۔ ط

اوریہوہ منزل ہے جس سے جاہے و کمنی مرتبہ کا ہویائسی عقیدہ کا ہو ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کے نز دیک یہ منزل فنا ہے اوربعض کے نز دیک ۔

موت ایک ماندگی کا وقف ہے یعنی آئے جبلیں گے دم لے کر

اور داقمۃ الحروف کے بزد یک بھی سفر حیات بھی ختم نہ سیں ہوتا بلکہ زنجیسریں بدلتی ہتیں ۔ مولینا کے انتقال پر اان کے ایک چاہنے والے کار دعمل کچھاس طرح کا ہے۔
"مولینا وحید الزمال معاجب جواب مغفور ومرحوم ہو گئے کا انتقال ایک طویل علالت کے بعد گا/ ایریل ۱۹۹۵ء کی شب ساڑھے سات بجان کے چھوٹے بھائی مولینا عمید الزمال صاحب کے مکان ذاکر نگر دہلی میں ہوا۔ یقینا یہ خبر علمی طقول کے لیے خاص طور ساکھ ایک اندو ہنا ک اورعوامی سطح پر افسوس ناک خبرتھی تھوڑی ہی دیریس جمار دانگ

عالم میں یہ خبر پھیل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں دہلی میں احباب واعزہ اور طلبہ ومعتقدین بد وانہ وارمولینا کی آخری زیارت کے لیے "فلیتنافس المتنافسون" کے قاعدہ کے تحت ایک دوسرے پر مبقت لیجانے کی کوششش کرتے رہے۔"

پھردات ہی مولینا کی جمد خاکی کو دیو بندلایا گیااوراسی وقت سے مولینا کی زیارت کا سلد شروع ہوا جو تقریباً دی جمد خاکی کو دیو بندلایا گیااوراسی وقت سے مولینا کی آخری زیارت کے لیے طلبہ کا جو ب پناہ جوش نظر آیااور مولینا کے ساتھ ان کی وارفنگی کا جوشہر ہتھا صاف طور پران کے انتقال کے بعد بھی نظر آیااور ماضی کی پھرو ہی تصویر ذہن و دماغ پر ابھر کر آنے لگی جسس کو بھسلانے کی کوشش کے باوجو د ایک بات ذہن میں تو پیوست آپ بخود ہو ہی جاتی ہے کہ مولین کی شخصیت دارالعلوم کے تناظر میں وقت واپیس بھی وہ اس طرح مجبوب تھے جس طرح اپنے علمی شخصیت دارالعلوم کے تناظر میں وقت واپیس بھی وہ اس طرح مجبوب تھے جس طرح اپنے علمی شخصیت کے آغاز میں ۔

یہاں مولینا اسعدالا عظمی صاحب کا یہ بیان اس منظر کی طرف اثارہ کرتا ہے جومنظر عوام کو دیجھنے کو ملا ۔ انہوں نے ان بہت سے حضرات کی ایک فہرست تیار کی ہے جو درج کی جاتی ہے یہ لکھنے میں ذرہ برا برجھ کہ نہیں کہ یہ فہرست بڑی معنی خیز ہے ان میں ایسے حضرات کے نام نامی بھی ہیں جن سے مولینا کے شخصی اختلافات تھے ان اسماء گرامی سے جہاں مولینا کی عدیم المثال مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعزیت پیش کرنے والے حضرات کی عالی ظرفی اور بلندی اخلاق مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعزیت پیش کرنے والے حضرات کی عالی ظرفی اور بلندی اخلاق یا مصلحت پیندی کا پرتہ چلتا ہے وہیں اسلام کے ساری دنیا کے لیے اس رہنما اصول کا پرتہ چلتا ہے کہ موت اختلافات کو بھی دفن کردیتی ہے اور سچامسمان وہی ہے جس کے دل میں کدورت یہ ہو۔ مولینا اسعدالا عظمی کی مرتب کردہ فہرست پیش کی جارہی ہے:

دارالعلوم دیوبند کے جہتم مولینامسرغوب الرحمن صاحب نائب جہتم وسنیخ الحسدیث مولینانصیراحمدخال ناظم تعلیمات مولینا قمر الدین اساتذ سَه صدیث مولیب انعمت الله اعظمیٰ مفتی سعیداحمد پالن پوری مولانا عبدالحق اعظمیٰ مولاناز بیراحمد مفتی ظفیر الدین مولاناار شدمدنی مولانا ریاست علی بجنوری مولانا عبدالخالق معنیمی مولانا عبدالخالق مدرای وقف دارالعلوم کے مہمیم مولانا محمدالم قاسمی شخ الحدیث مولانا عبدالفرشاہ مخمیری مظاہر علوم وقف کے شخ الحدیث مولانا عثمان غنی مولانا وقارا حمد مظاہر علوم سہار نپور کے استاد مولانا رضوان نیم جامعہ گزار حمینیہ اجراڑہ کے مہمیم اور مولانا مرحوم کے دیر بیندرفیق مولانا عبداللہ عیثی اور ان ادارول کے دیرگر اساتذہ وطلباء نیز منظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلی ڈاکٹر قاضی زین الساجدین قاسمی کارگزار ناظم اعلی مولانا مسئیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلی ڈاکٹر قاضی زین الساجدین قاسمی کارگزار ناظم اعلی مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا اسمی گرگزار قاسمی مولانا اسمی گرگزار قاسمی ادائی مولانا اسمی مولانا مین مولانا کولانا کولانا کولانا کولانا کولانا کولانا کولانا کے مولانا کولانا کولان

ان کی تدفین اورنماز جناز ہ کے سلسلہ کی تفصیلات پیش کی جارہی ہیں ظاہر ہے کہ اس موقع کی تفصیلات کیلئے جناب اسعد الاعظمی کے بیان کاسہار الینا پڑر ہاہے موصوف لکھتے ہیں: "صبح الابح دارالعلوم دیو بند کے احالا موسری میں مولانا کی نماز جناز ہادا کی گئی۔ایک مخاط اندازے کے مطابق دیں ہزارافراد نے نماز جناز ہیں سشرکت کی اخبارات' ریر یواور مملی ویژن کے ذریعه اس سانحہ کی خبر فوری طور پرنشر ہوجانے سے دیوبند کے علاوہ سہار نپور مظفر مگر میر میر اور دوسر سے نواحی علاقوں سے بھی بہت سے افسراد نے جناز ، میں شرکت کی نماز جناز ہ دارالعلوم دیو بند کے امتاذ حدیث مولانا نعمت الله صاحب اعظمی نے پڑھائی ۔ جس کے بعد علم واخلاق اور عربم وعمل کے اس پیکر کوقب رمتان قامی میں اکابرین دیوبند کے بہلومیس سپر دخاک کیا گیا۔ جناز ہوکا کندھاد سے کے لیے لوگوں کا جوش وخروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ قطر کی وزارت اوقاف کے شیخ عبدا کن نے بھی نماز جناز و میں شرکت کی '۔ مل

یہ توحقیقت ہے کہ تد سین کے موقع پرا گرافراد کی کنڑ سے ہوتی ہے تواسے میت کی مقبولیت ومجبوبیت پرمحمول کیا جاتا ہے حالانکہ نہ یہ کلیہ بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ کو کی بیما نہ ہوسکتا ہے بہر حال ایک طریقہ ہے کہ جس سے یہ انداز ولگا یا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے والے نے کس حد تک لوگوں کے دل و د ماغ کو متا اڑ کیا تھا۔

یہ و ، موقع ہوتا ہے جس میں خوشنو دی خدااور مرحوم سے اپنے ذاتی تعلقات کے بناء پر مجبور ہوکرلوگ شرکت کرتے ہیں ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے :

> مٹھیوں میں فاک لے کر دوست آئے بہرہ وفن زندگی بھسر کی محبت کا صسلہ دینے لگے

وہ زبان جس نے عربی ادب کے لالہ وگہر مٹائے تھے اب خاموش تھی وہ متحرک و فعال شخصیت منوں مٹی کے بینچھی اور جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا جار ہاتھا ویسے ویسے اس کی کرنیں اس کا اعلان کرتی جارہی تھیں کہ یہ خصیت بھی ا پیغ ملی کارناموں کی کرنیں ہمیشہ جھیرتارہے گا۔

"مولانا کے سانحہ ارتحال پر ہندو بیرون ہندسے تلامذہ ومعتقدین اور دوسسرے مضرات کی طرف سے خطوط اور ٹیلی فون کے ذریعہ بڑی تعداد میں تعزیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں اور پہلا تادم تحریر جاری ہے ۔ تعزیتی پیغامات جھیجنے والی اہسم موصول ہوئے ہیں اور پہللہ تادم تحریر جاری ہے ۔ تعزیتی پیغامات جھیجنے والی اہسم

شخصيات ميس حضرت مولانا محدمنظورنعماني ركن مجلس شوري دارالعلوم ديوبندمفتي مظفرتيين صاحب ناظم مظاهرعلوم وقف مولانا محمدالله صاحب ناظم مظاهرعلوم سهب ارنيورمولانا محمدرا بع حنى ندوة العلمالكھنۇ مولانامحداسرارالحق قاسمى جناب امين الحن رضوى ڈاكٹ رسسيد عبدالباري ( آل انڈیاملی کولل نئی دہلی) مولانار نبوان القاسمی حیدرآباد یُراکٹرشس تبریز خاں قاسمی کھنؤ مولاناندیم الواجدی دیوبند مفتی فخرالاسلام کلکته (ارکان عاملهٔ طیم ابنا \_ے قديم) مولاناعزيز الحن صديقي غازي پورمولانااسيراد روي جامعه اسلاميه بنارسس مولانا ظهيرانواربستي مولانا عبدالعلى فاروقى ايْدِيمُرالبدركھنؤ وُ اكثر محدفر قان ايْدِيـــُـــريج بالكل سِج د , كمي \_مولانا نورعالم لليل الاميني مولانا محدرضوان بمبئي جناب عبدالعزيز عمر تلفي ايْدِيب شر نوائے اسلام دہلی مولانا محد شعیب قاسمی ہے پور مولانا محد فرقان قاسمی بجنور مولانا محدعزیز قاسمي پوره معروف مؤمولانا محمداسلم جاويدرام پورُمولانا عبدالغفار ومولاناافتخاراحمد (مدرسه امينيه دېلى) نتيخ عبدالعزيزعمار جامعة الامام محمد بن معود (معودى عرب) قسابل ذكر میں سعودی عرب قطراور کویت میں مقیم فصلا ہے دیوبنداور کویت وسعودی عرب کے سفارت خانوں کی طرف سے بھی تعزیتی خطوط موصول ہوئے علاوہ ازیں بے شمار مدارس عربیہاورملماداروں اورنظیموں کے ذمہ داروں نے بھی تعزیتی پیغامات ارسال کئے میں جن میں مدرسہ قاسمیہ تعلیم الاسلام موا نہ میر گھُ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ میتامسٹڑھی ٔ مدرسہ باد لی ٔ مدرسه ریاض العلوم سرونج ٔ مدرسه مُندُیره مظفر نگر ٔ قاضی پیبشرز د بلی مدرسه دینیه غازیپوروغیرہ شامل میں \_ بہت سے تلامذہ ومعتقدین دور دراز کاسفر لے کر کے دہلی و د یو بند پہنچے اورمولانا کے تعلقین سے اظہار تعزیت کیا۔مولانا اسعد مدنی 'مولانا بدرالدین مولانا ابوالقاسم بنارسی (ارکان مجلس شوری دارالعلوم دیوبند) اورمولانا مرحوم کے بیجین کے دوست حکیم منظورصاحب (ٹاملی مظفرنگر) نے بھی گھر پہنچ کراعزہ وا قارب کوتغزیت پیش کی سے

یہ ارے گوشے اس لیے پیش کئے گئے کہ اس سے مولینا کی سیرت وشخصیت کے اس پہلو کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو باطنی طور پرلوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے ان پیغامات میں اور حضرت مولینا اسعد مدنی کے بنفس نفیس آ کرتعسزیت پیش کرنے میں مذہبانے کئی

مله ترجمان دارالعلوم ص-۵۳۶

کہانیاں پوشدہ میں یہ وہ کہانیاں میں جہال بھی بھی الفاظ بھی نہیں بولتے بلکہ جنبش نگاہ وہ سب کچھ کہہ دیتی ہے جوتکم سے بھی ادا نہیں ہوتا'اس کے بعدان کے سلسلہ میں تعسنریتی جلسے بھی ہوئے اوران جلسول کی اپنی جگہ پرخود اہمیت تھی اس کی تفصیل مولینا اسعدالا عملی کے مضمون کے حوالے سے درج ہے وہ لکھتے ہیں:

"مولاناکی وفات پرملک کے مختلف حصول میں تعزیتی علیے منعقد کئے گئے۔ دارالعسلوم دیو بند وقف دارالعلوم دیو بند مظاہر علوم سہار پُور مظاہر علوم ( وقف ) امارت شرعیہ کھلواری شریف پیٹنڈ دارالعقاء جنوبی دہلی دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد آل انڈیا ملی کوئل مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ اسلامیہ دیڑھی تاجیورہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہا پوڑ مدرسامینی شاہی مراد آباد جامعہ اسلامیہ دیڑھی تاجیورہ خامعہ عربیہ خادم الاسلام ہا پوڑ مدرسامینی دہلی مدرسہ میں مناسلامیہ فیض دہلی مدرسہ عالمیہ فیض مرامیور جامعہ القرآن الکریم بجنور مدرسہ قاسمیہ کلکتۂ اور تظیم ابنائے قدیم دارالعسلوم دیو بندگی شاخ شہر میر کھ نیز سعودی عرب وقطر کی شاخوں سے تعزیتی جلسول اور ایسال واب کی محفول کی خارمیں موصول ہوئی ہیں ۔ ملا

اس سلید میں تمام پیغامات اور تجاویز سے زیادہ اہم طلبہ کی وہ جماعت جس کانام ہنظیم ابنائے قدیم علیہ اس کا تعزیقی جلسہ تھا۔ حالانکہ پیجلسہ ایک ایسی نظیم کی طرف سے تھا جسس کا نقطہ آغاز ہی مولینا وحید الزمال تھے لیکن اس کی طرف سے جوجب لسہ ہوا۔ اس کی نوعیت کل ہند جلسہ کی تھی اس کی رپورٹ کے جستہ جستہ جصے پیش کئے جارہے ہیں:

"حضرت مولانا کیرانوی تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اوراس کی مرکزی مجلس عاملہ کے اہم رکن تھے'ان کی وفات حسرت آیات جہال ایک نا قابل تلافی منی خیارہ ہے وہیں تنظیم ابنائے قدیم کے لیے ایک عظیم ذاتی سانحہ بھی ہے۔ تنظیم کے مرکزی دفتر نے مولانا کے سانحہ ارتحال پر ۲۱/ اپریل ۱۹۹۵ء کو بعد نماز مغرب غالب اکیڈی نئی دہلی میں بڑے بیمانے پرایک تعزیتی جسم منعقد کیا جسس میں دہلی اور آس پاس کے علاقوں سے علمائے کرام دینی مدارس کے ذمہ داران اور متعدد مسلم اداروں

اور تحقیموں کے نمایندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اورمولانا کی شخصیت اور خدمات پرروشنی ڈالی اس جیسے کومسلمانوں کے تقریباً ہرمکتب فکر کی نمایند گی کاامتیاز حاصل رہا۔ اس موقع يرمولاناميداحمد باشي سابق ايم بي نے كہا كهمولانامرحوم ايك طرف انتهائي شریف وضع داراورمرنجان مرنج اور دوسری طرف بهت کھرے انسان تھے۔جو بات ان کی نظر میں حق ہوتی اس کے برملا اظہار میں انہیں کوئی تکلف مہوتا۔و وزے عالم نہیں تھے بلکہان کی سیاسی سو جھ بو جھاورمتانت فکربھی اس در جھی کہا کابرین ان کی قدر دانی پرمجبور تھے۔وہء کی زبان وادب کی ایک عبقسری شخصیت تھے۔ہوسکتا ہے کہشہب رو پروپیگنڈ و کی اس دنیا میں ہم ان کے ساتھ انصاف نہ کرسکے ہول اور ان کو وہ شہرت نہ مل کی ہوجس کے وہ متحق تھے کیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی شہرتِ یافتہ تخصسیة ل سے بلند تھے قعط الرجال کے اس زمانے میں ان کا کوئی بدل ملنا ناممکن ہے۔ آل انڈیامنی کوئل کے اسٹنٹ سریٹری جزل مولانااسرارالحق قاسمی نے کہا کہ مولانا مرحوم میرے امتاذ تھے اور مجھے ایک عرصہ تک ان کے قریب رہنے ان کے ساتھ کام کرنے اور کچھ سیھنے کاموقع ملامیں نے پایا کہ مولانا فکری انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عملی شخصیت تھے یوئی فیصلہ بہت موج تمجھ کر کرتے اور پھراس پرجم جاتے۔وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ سو جا محیا ہے اس کو مملی شکل دی جائے اور ان کی یہی وہ خو بی تھی جس کی وجہ سے ہرمیدان میں انہیں لڑائی مول لینی پڑی شریعت اوراپیے اسلاف کی روایات پران کی گرفت بهت مضبوط تھی ۔ ساتھ ہی عصری تقاضوں کو بھی و ہ خوب سمجھتے تھے ۔طلباء کے ساتھ اپنکی در دمندی اور شفقت کی کوئی انتہا چھی لطلباء کی مالی ضرورتوں کیلئے انہوں نے دارالعلوم میں باہمی امدادی فنڈ قائم کیاجس سے بے شمار طلباء متفید ہوئے '۔ما

اس طبسه میں جوتعزیتی تجویز پیش کی گئی اورمنظور کی گئی اس کامتن درج ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کی تجاویز صدرجلسہ کی طرف سے پیش ہوئی ہیں :

حبسه میں ایک تعزیتی تجویز پاس کی گئی جس کامتن حب ذیل ہے: "حضرت مولاناوحیدالز مال کیرانوی رحمته الله علیه کی وفات مذصرف پیرکنمی و دینی اورملی علقول کا مبلکہ عالم اسلام کابڑا حادثہ ہے۔ آپ کی وفات سے جوخلا پیدا ہوگیاہے اس کا پورا ہونامشکل ہے مولانا جیدعالم دین ہندوستانی مسلمانوں کے خلص قائداوررا ہنما عسر بی زبان کے عظیم ادیب اورمصنف تھے۔آپ نے بڑی تعداد میں عربی زبان کے انشاء پر داز اور ماہرین بنائے آپ کے تلامذہ کی بڑی تعداد دنیا کے مختلف مما لک میں عربی زبان اورعلم وفن کی اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔آپ کی مرتب کردہ القاموسس الجديد والقاموس الاصطلاحي عربي ارد و وارد وعربي سے ہندوستان و بيرونِ ہند ہزارول ثالقین وطلبائے عربی زبان وادب متفید ہورہے میں آپ نے دارالعلوم دیوب میں عربی زبان کی ترویج وتعلیم کے لیے جوجد و جہد کی اورجس کی وجہ سے عرب مما لک میں د ارالعلوم کو امتیازی مقام حاصل ہوااوراس کی شہرت ہوئی و ہ ان کی دارالعلوم کی تاریخ میں ایسی خدمت ہے جس نے دارالعلوم میں ایک انقلاب بریا کردیا' مولانامسرحوم کو دارالعلوم دیوبندے زبردست جذباتی تعلق تھا۔وہ دارالعلوم دیوبند کو دنیا کی ممتاز دانش گاہ بنانا چاہتے تھے۔انہوں نے دارالعلوم کے مدد گامہتم کی حیثیت سے جوخد مات انجام دی بیں وہ دارالعلوم کی تاریخ کاایک ثاندار باب ہے۔افسوس کہ بعض عوامل اور حالات نے ان کے خوابول کی تعبیر کوعمل پذیر نہیں ہونے دیا۔ و شکیم ابنائے قدیم دارالعسلوم کے سر پرست تھے ینظیم ابنائے قدیم ان کی و فات کوملت اسلامیداورفضلا ہے دیو بند او علمی حلقوں کازبر دست نقصان تصور کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سےنواز ہے''۔ ط

اس جلسہ میں جن لوگول نے تقریریں کیں اور جس طرح انہیں یاد کیا گیاوہ یاد گار حیثیت کاما لک ہے جنانجیداس کے کچھ حصے پیش خدمت ہیں :

"مولانااسرارالی قاسمی نے کہا کہ مولاناموصوت صرف پڑھاتے ہے۔ سیں تھے بلکتمع کی طرح پگھل پگھل کر مبال کارتیار کرتے تھے۔ تدریس اور تصنیف و تالیف کی مصروفیتوں کے باوجود اپنے آرام کے اوقات میں طلباء پرمحنت کرتے تھے۔ اس محنت کے نتیجب میں وہ طرح طرح کی جسمانی تکلیفوں میں مبتلارہتے لیکن کبھی ہمت نہ ہارتے۔ اس محنت کا تمرو آج پورے ملک میں موجود ہے۔ مولاناد نیاسے چلے گئے لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ

وہ ایسی کل اورایسے افراد تیار کرکے گئے ہیں جوان کے مٹن کو آگے بڑھاتے رہیں گے ۔ مولانا کے تلامذہ ان کاسب سے بڑا ورنڈ اورملت کا قیمتی سرمایہ ہیں مولانا قاسمی نے تجویز پیش کی کہمولانا مرحوم پر بڑے پیمانہ پر ایک سمینار کر کے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اُجا گر کیا جائے۔ گوشوں کو اُجا گر کیا جائے۔

مولاناا خلاق حین قاسمی نے کہا کہ مولانا وحید الزمال علیہ الرحمۃ کے کردار کا ایک یادگار پہلو
ان کا خلوص تھا'ان کی رائے خیانت کے ساتھ نہیں دیانت کے سساتھ ہوتی تھی ۔ ان کی
رائے سے اختلاف تو ممکن ہے لیکن ان کے اخلاص اور ان کی نیک نیتی پرشک کی گنجائش
نہیں ۔ ان کا جو ہر انسانیت کا جو ہر تھا وہ بڑے بہادر اور جراَت مندانسان تھے ۔ ان کی
خدمات کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے فضلاء پرعر بی بولنے اور لکھنے پر
قادر منہ ہونے کے الزام کو دور کیا۔ مولانا کا یہ قابل قدر کا رنامہ ہے۔

قوی مثاورت کینی کے تنویز جناب جاوید جبیب نے کہا کہ مولاناا گر چہ میرے استاد نہیں کے لیکن ان کے بہت سے شاگردول سے میرے روابطرہ ہیں ۔ وہ جس عقید سے ان کاذکرکرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا عظمت کے کسی بلندمقام پر فائز سے انہول نے عربی زبان کی تر ویج واشاعت اور طلباء کی شخصیت سازی جلیے عظیم کام میں مدت حیات صرف کی جماعت اسلامی کے نائب امیر مولانا محد شفیع مونس نے مولانا کو خراج عقیدت بیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم سے میری ذاتی ملاقا تیں کم رہیں کو خراج عقیدت بیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم سے میری ذاتی ملاقا تیں کم رہیں لیکن میں اس بات سے بہت متاثر رہا کہ ان کے علی اخلاق و کرداد کے معترف ہیں ۔ یہ ان کے احباب و رفقاء اور شاگر دسب ان کے اعلیٰ اخلاق و کرداد کے معترف ہیں ۔ یہ وہ چیز ہے ۔ جو بہت کم یاب ہے ۔

ممبر پارلیمنٹ جناب محمد افضل نے ۱۹۸۰ء میں مولانامر حوم سے اپنی پہلی ملاقات کاذکر کیا جب دارالعلوم کے ہنگامہ کے دوران وہ صحافی کی جیثیت سے دیو ہندگئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے تمام معاملات پرجس طریقہ سے دوشنی ڈالی اس سے میں بے حدمتا از ہوااورای دن سے مولانا سے ہمیشہ کے لیے ایک عقیدت می ہوگئی۔ وہ اپنی بات مدمتا از ہوااورای دن سے مولانا سے ہمیشہ کے لیے ایک عقیدت می ہوگئی۔ وہ اپنی بات اسی طرح پیش کرتے تھے کہ سننے والامطمئن ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا محمد افضل نے کہا کہ دیو بند میں گھومتے ہوئے طلباء اور اساتذہ کی زبان پربس ایک ہی نام سائی دیتا تھا۔

مولانا عبدالو ہاب بیلی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیۃ اہل صدیث نے مولانا مرحوم کے اخسلاق کریمانہ کاذکرکرتے ہوئے سامے اور علم تھے اور دارالعلوم دیکھنے کا شوق انہیں دیو بند لے گیا۔ وہاں اتفا قامولانا سے ملاقات ہوئی ۔ مولانا نے خیریت اور سفر کا مقصد وغیر ہیو چھا اور عربی میں مہارت کے لیے کچھ نصیحتیں کیں اور کچھ کتا ہوں کی نشاند ہی گی ۔

مولاناموسوف نے سفر کویت کے بھی کچھ واقعات سنائے جب و مولانا مرحوم کے رفیق سفر تھے ۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے عربی کا ایک نیاذ وق پیدا کیا اور مختلف اداروں میں عربی کی جو خدمت ہور ہی ہے اس کے اولین معماروں کی فہرست میں مولانا کا اسم گرامی صف اول میں ہوگا۔ و و ہمارے لیے عربی لغات کا بہترین سرمایہ چھوڑ گئے ہیں جسس سے کوئی طالب علم متعنی نہیں ہوسکت ۔ انہوں نے مولانا کے خطوط مکا تیب کی ترتیب و اشاعت پرزور دیا۔ اور کہا کہ مولانا پر سیمینار کم از کم برصغیر کے بیمانہ برہو۔

مولانا عبدالله طارق نے اپنے طویل مقالہ کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا اپنی ذات میں ایک انجمن اور علوم ومعارف کی ایک دنیا تھے ۔ دارالعلوم میں وہ جس عہدے پر بھی فائز رہے اس کے وقار کو بڑھایا۔ عہدول سے جتنا ان کانام روثن ہوا اس سے زیادہ ان کی ذات سے ان عہدول کو چار چاندلگ گئے ۔ طلباء کا ان سے تعلق والہا نہ اور شیفتگی و فریفتگی کا ہوتا تھا۔

مولانااحمد علی قاسمی نے کہا کہ میں مولانا مرحوم کو اس وقت سے جانتا ہوں جب تقریباً ۳ سال پہلے وہ اور میں دارالعلوم میں زیر تعلیم تھے۔ دورطالب علمی سے ان میں یہ حب نہ بہ نمایال تھا کہ اپناعلم وفن دوسرول کی طرف منتقل کر دیں۔

مولانامرحوم کے دوسرے متعدد تلامذہ نے بھی اپنے اپنے زمانۂ طب الب میں کو واقعات کی روشنی میں مولانا کے فونا کو ل اوصاف و کمالات پر روشنی ڈالی مولانا عبدالتار سلام قاسمی مہتم مدارالعلوم دبلی نے کہا کہ حضرت الاستاذ کے تئیں طلباء کی دیوانگی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر طالب علم کے دکھ در دکو اپناد کھ در دسمجھتے تھے یعفوو درگذران کی خاص صفت تھی 'و ، مکر وفریب' منافقت اور مداہنت کی سیاست سے قطعی نا آشا تھے جق کا برملا اظہاران کا شیوہ تھا۔ اصول واقد ار پر مودے یا مصالحت کا انہوں نے بھی تصور بھی نہیں

کیا۔ا گرسود ہے بازی ان کامزاج ہوتی تو وہ تادم حیات دارالعلوم کے مددگارہتم ہی رہتے۔انہوں نے دارالعلوم دیو بنداور نظیم ابنائے قدیم کے ارباب مل وعقد پرزور دیا کہ مولانا کی کوئی ایسی یادگار قائم کی جائے جوان کے شن اور کا زکو فروغ دے اور انہیں زندہ تا بندہ رکھے۔ ط

مولاناعقیل احمد قاسمی صدرمیدرس جامعهگزارحیبنیه اجرازه ٔ مولانا آس محمدگزار قاسمی سکریٹری تنظيم ابنائےقىدىم مولاناتىفىق الرحمن مىرگھى؛ ڈاكٹرمعرون قاسمى ( ديوبند )اورمولانا بشير احمدرا شدالاميني نے بھی ایسے استاذ کو جذباتی خراج عقیدت پیش کیا ۔مولا ناعبدالعزیز ظفر جنکپوری اور جناب جبریل امین صدیقی نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔مولاناریاض الدین نمائندہ مظاہرعلوم وقت مولا نارضوان نمائندہ مظاہرعلوم سہار نپور وغسیرہ نے بھی اسپنے جذبات کااظہار کیا۔حضرت مولانا محدمنظور نعمانی 'ریاض میں مقیم فضلائے دیو بہند جناب محفوظ الزحمن صاحب ایڈیٹر بادبان جدیداوربعض دیگر حضرات کے پیغامات تعزیت پڑھ کرمنائے گئے بہلہ کی صدارت عظیم ابنائے قدیم کےصدراورمولانا مرحوم کے دیریند فیق کارمولانا محدافضال الحق جوہرقاسمی نے فرمائی نظامت کے فسرائض مولاناعلیہ الرحمہ کے تلمیذرشیدمولانا مزمل الحق حیینی کارگز ار ناظم اعلی تنظیم ابنائے قدیم نے انجام دئيے مولانا جميل احمدالياس اورمولانا حفظ الرحمن ميرشي نے بھي اظہار خيال كيا۔ قابل ذكر ہےكہ مولاناعليه الرحمہ كے اہم تلامذہ ورفقاء مختلف مكاتب فكراورا ہم ملم ادارول اور تعظیموں کی نمایند گی سے اس تاریخی جلسهٔ تعزیت نے ایک سیمینار کی شکل اختیار کرلی'' ۔ <del>''</del> اس حبسه کےعلاوہ دہلی میں ایک تعزیتی حبسہ اور ہوا جسے جمعیۃ العلماء کی طرف منسوب کیا گیاہے جمعیۃ العلماء کاایک حصہ جمعیۃ کی تقیم کے بعدمولینا کے ساتھ تھااورای کی طرف سے ایک عبسه جامعه رحيميه درگاه شاه ولى الله مين منعقد جواتها مولينا كانتقال كتقريباً ايك ماه بعد: "اس جلسہ میں بھی بڑی تعداد میں علمائے کرام مسلم قائدین اور دیگرمعز زشخصیات نے شرکت کی اورمقالوں اورتقریروں کے ذریعہ مولانا کی جدو جہدسے بھسر پورزند گی کے

ملة ترجمان دارالعلوم ص\_ا٥٥١ م٥٥٢

يت ترجمان دارالعلوم تلخيص علم وادب كا آفتاب غروب اسعدالاعظمي ص ٥٣٧ و ٥٥٣ م

مختلف ہبلوؤں پرروشنی ڈالی مولانا کے متعدد تلامذہ نے چشم دیدواقعات وتجربات کی روشنی میں ان کے محونا محول اوصاف و کمالات اجا گر کئے اہم مقررین میں مولانا مسرحوم کے دیریندرفیق مولانا محدعبداللہ غیثی مولانا احمد علی قاسمی مولانافصیح الدین دہلوی مولانا عبدالحفيظ رحماني ' جناب جاويد مبيب' جناب انورعلي د لموي محثورلال (سابق ايم يي) مولانا فضيل احمدقاسمي جنرل سكريثري مركزي جمعية علماءُمولانام بمل الحق حيينيُ مولانا قاري شفيق الرحمان ميرتفئ مولانا آس محدككزار قاسمي مولانا حفظ الرحمن ميرهي مولانارياض الدين مظاهرعلوم وقف ایم و دو دساجد کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں مصدر جلسہ مولانا محمد افضال الحق جو ہرقاسمی کی طرف سے منظوم خراج عقیدت مولانا فضیل احمد صاحب نے پیش کیا مولانا محد فرقان قاسمی مہتم عامعة القرآن الكريم بجنوراورمولانا بشير احمدرا شدالا ميني في تقصيلي مقالے پڑھے ۔ ط

اس طرح کے تعزیتی جلسے منظوم خراج عقیدت ٔ تعزیتی بیغامات ٔ تا ژاتی مضامین یقینا بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہنگامہ خیز ہوتے ہیں لیکن حضرت مولینا وحیدالز مال کسیسرانوی نور الله مرقده کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتے بید درست ہے کہ ان کی زندگی ہنگامول سے بھر پور ر ہی اور اس طرح کے جو ہنگاہے موت کے بعد ہوتے ہیں میسگر مجنتوں کا تقاضایہ تھا کہ مولینا کے شایان شان ان کی شخصیت سے مطابقت رکھنے والی کوئی یاد گار قائم کی جاتی کئی برس گزر ھے ہیں اس یاد گارکاعر بی ادب کے طلبہ و طالبات کو ہنوز انتظار ہے۔

یہ ہے اس زندگی کااختتامیہ جولالہ وگل سے عبارت تھی جس زندگی نے دوسرول کے لیےا سینے کر داروعمل سے ایسے نقوش چھوڑ ہے کہ جس سے دل حق آگاہ ہمیشہ سرخی اور تابند گی عاصل کرتارہے گابظاہر د دنیا کے لیے پندرہ اپریل ۱۹۹۵ء کی دو پہر گیارہ بجے آہمتہ آہمتہ جب انہیں سپر دخا ک کیا جار ہاتھااورلوگ درمٹھیاں خاک ڈاکنے کے بعداسٹ کول سے گرال بار آنکھول اور بوجھل قدمول سے واپسی کے لیے مڑے ہول گے ایک بار قبر کی طرف دیکھیا ہوگا تواسی وقت ظہر کی اذال کی آواز فضامیں گو بھی ہوگی۔

\*\*\*

اللهاكبراللهاكبراللهاكبراللهاكبر

بار مم (اختنامیه) شخصیت ایک حب ازه

# شخصیت-ایک مبائزه

مولینا کی پہلودارشخصیت کے ہرگوشے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشٹس کی گئی ہے گھریلوزندگی میں وہ حد درجہ سعادت مندفرزند 'سرپرست بھائی' حقیقی معنوں میں سٹسریک حیات شوہر'شفین باپ اورجال نثار دوست نظرآتے ہیں۔

ان کی زندگی کے ابتدائی نقوش میں یہ پہلوقابل ذکر ہیں کہ انہوں نے ایک مردم خیز علاقہ میں جنم لیا تواسکی روایات کو اپنا کراسکی شاخت اور پہچان برقسرار دکھنے کی کوششس کی ۔ علاقہ میں وہ رجحان تھا جمکی و جہ سے وہ خود کو کیرانوی لکھتے رہے حالانکہ عہد شباب کی انگوائی سے لے کرموت کی آغوش میں ابدی آرام کرنے والی جگہ تک انہیں دیو بند ہی پندر ہا۔

دیوبندکوانہوں نے اپنی حیات کا سرنامہ بنایا اور وہی دیوبندان کا اختتامیہ بناانہوں نے دیوبندسے باضابطہ طور پر اپنی طالب علمی کا آغاز کیالیکن حیدرآباد کی دین سے انکار نہیں کی جاسکتا کہ حیدرآباد میں حالانکہ ان کا قیام سال بھرسے کچھ ہی زیادہ رہامگر علامہ دمتقی کی رہنمایا نہ زندگی نے ان کے اندرعربی زبان وادب سے متعلق جوشمع روشن کردی تھی وہ ان کی آخسری سانس تک فروز ال رہی اور بھروہ دیوبندآئے۔

سیاسی طور پر کثاکش کے ماحول میں ان کی شخصیت کے دوجھے بہت روثن ہوئے۔ (۱) حالات سے مقابلہ کرنے کا جذباتی رویہ

(۲) سپرانداختہ نہ ہونااور شاخ گل کی طرح کچک نہ آنے دینا بلکہ تجرسے پیوستہ رہنا۔ اولوالعز لی تھی صلاحیتیں تھیں ۔اورانہیں یہا حیاس تھا کہ زندگی میں مسرحلہ مشوق طے نہیں ہوتابلکہ نے طوراورنگی برق بخلی تلاش کرتے رہنا چاہئے اور یہ کہمون کی شان ہی یہ ہے: زم دم تحب سبجو رزم ہو یا بزم ہو یا دل و پاکس باز انہوں نے ہمیشہ اپنے کو دم جبتو گرم رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتوں کامزاج نفیاتی طور پرشاہانہ ہوجا تا ہے اوروہ:

> گاہ بسلاے برنجند گاہ برشتاے فلعت دہند

رہتے ہیں مولینا کی پوری زندگی ای والہانہ مگر وارفتہ کیفیت کی غماز رہی مانہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ بھی ساری سہولتوں اور فسراغتوں کے میسر ہونے کے باوصف راہ حیات کی آبلہ پائیوں میں صرف کیا۔ انہوں نے کتابت کیھی تو اس کا بہترین مصرف بھی سکھا۔ اور دینی کتب کی کتابت کی باریکیوں سے اور دینی کتب کی کتابت کی باریکیوں سے نا آشا ہیں لیکن کا تب وخوش نویس جس طرح اپنی آنکھوں سے خون دل پیکا تا ہے آج اسس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔

مولینا تدریس سے وابستہ ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ سے دست کش نہ ہوئے اور بھی مجھی سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے ناممکن اعمل صورتحال کو اپنی قلم کی گرفت سے مہل اور آسان بنادیا۔

اوریہاں ہےا ختیاریہ لکھنے کو دل چاہتا ہے کہ اس سلیق۔ نے ان کو نا کامیوں سے کام لینے کا وصف عطا کیا تھا۔

### تمنائے دل کے لیے بان دی سلیقہ ہمارا تو مشہور ہے

اور پہلیقان تعمیر ہویا جن صد سالہ کا اہتمام ہویا کیمپ دارالعلوم کا قیام ہوہر طرف جھلکتار ہا۔

ہی سلیقۂ مل زندگی میں کہیں کہیں ان کیلئے مضرت رسال بھی ہوا شاید انہیں یہ خیال رہا ہوگا کہ
وضعداریال مرو تیں مجسین مقصد کی خاطراصولوں میں استقامت اور لگن خلوص اور ذہنی دیانت
داری کے ساتھ کام کرنا ہی سلیقۂ زندگی ہے جبکہ عام لوگوں کی نظر میں شاید بیہ معیارات مذتھے۔
شخصیت کے سلیلہ میں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ اس کے سارے خدو خال اس
کے ممل کی بناء پر متعین ہوتے ہیں ۔اور جو بھی عمل انجام پاتا ہے اس پرغور کرنا چاہئے کہ وہ:

- (۱) منصوبہ بندطریقہ سے ارادہ کانتیجہ ہے یا
  - (٢) اضطرارى طور پرممل يس آيا ب

ان نکات کی روشنی میں میں یہ عرض کرنے کی جمارت کروں گی کہ اپنی تمام زندگی میں دومولینا وحید الزمال نظر آتے ہیں ایک وہ جن کے فیصلے حبند باتی اور اضطراری ہیں اور دوسرے وہ مولینا جوسوج سمجھ کرمنصوبہ بندطریقے سے تنازع لبتقاء کے میدان میں سرگرم نظر آتے ہیں ۔مالی وسائل نہیں ہیں تو کتابت کے ذریعہ اپنااور اپنے عیال کے لیے رزق فراہم کرنا ،مختلف کاموں کو اختیار کرنا 'انہیں ترک کرنااور تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں منصوبہ بند طریقہ سے کتابوں کی تیاری انکا خاکہ بنانا انہیں لکھنا ۔۔۔۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی روشنی طریقہ سے کتابوں کی تیاری انکا خاکہ بنانا انہیں لکھنا ۔۔۔۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی روشنی

میں مولینا کی شخصیت کی وہ جہت سامنے آتی ہے جس کے لیے سوائے توصیفی کلمات کے کچھاور نہیں لکھا جاسکتا۔ ایک شخص ہے جو نامساعد ملین حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ جتنے بھی جھنگے گیں کتنے ہی حوصلہ شکن پہلوسامنے آئیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی Positive Approach یا مثبت طرز فلکرکو اپنا تا ہے کہیں بھی ان کارویہ تخریبی یامنفی نہیں ہے۔

لیکن دوسری طرف مولینا کے بہاں بہت سارے کام Impulsive یا بہتانداز میں انتجام پاتے ہیں نفیات میں کئی شخصیت پر کئی واقعہ کا بیجانی اثر اپنار ڈممل اسی طرح ظام سرکر تا ہے۔ کوئی ایک چھوٹا ساوا قعہ ہوا خوش ہوگئے نتائج اور عواقب کی پرواہ مذکی اور میسدان میں کو دپڑے ہندوستانی سیاست میں پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت Impulsive تھی ان کے ہرکام کے بیچھے جذبا تیت کار فر مار ہی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بنڈت تی کو گاندھی تی جیسی شخصیت ہرکام کے بیچھے جذبا تیت کار فر مار ہی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بنڈت تی کو گاندھی تی جیسی شخصیت مولینا ابوالکلام آزاد کا منطقی فلسفیا نہ اور ان کے احباب میں ان سے سب سے زیاد ، قسریب مولینا ابوالکلام آزاد کا منطقی فلسفیا نہ اور ٹھنڈ امزاج انہیں کہنے نہیں دیتا تھا۔ ان دونوں شخصیتوں کے جانب سے ہر طرح کی بیابندیوں کے باوجو دبیت ڈت تی کا ہیجائی مزاج ہندو سانی سیاست میں جہال مجبوب رہاوہاں معبوب بھی رہا۔

مولینا وحیدالز مال کو پنڈت نہر وجیسی زندگی نہیں ملی تھی کسیرانہ کاماحول مشرقی مزاج اور متوسط طبقہ کا جا گیر دارانہ نظام ہی الن کی کل کائنات تھی ۔ انہیں ایسے رہنماا و راحباب بھی نہیں ملے تھے ۔ جوروک ٹوک اور پابند یول کے ذریعہ ان کی شخصیت کے بیجانی رخ کی تہذیب و تربیت کرتے ۔ سارے فیصلے وہ خود ہی کرتے تھے چونکہ ان کامزاج تعمیری تھااس لیے ان فیصلول سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔

مثلاً وہ مدر*ل تھے تدریس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کتعمیر*ات کا بھی ماہسرہو خصوصاً ماہراد بیات کے لیے یہ سارے تعمیراتی رخ غیر ضروری ہیں لیکن مولینا کو دلچیسی تھی اور وہ بلاتکلف تعمیرات کی طرف متوجہ ہو گئے چونکہ فیصلہ جذباتی تھااس لیے آگے چل کرکسی نے یہ نہیں کہا کہ خشت وسنگ سے جوسر خی جھلک رہی ہے اس میں وحیدالز مال کے قطر یہ خون جگر نہیں کہا کہ خشت وسنگ سے جوسر خی جھلک رہی ہے اس میں وحیدالز مال کے قطر یہ خون جگر کی بھی سرخی شامل ہے \_ بلکہ بہت بعد میں نہی یہ اعتراض شروع ہوگیا کہ گار ہے میں سمنٹ ملانے کے بجائے مئی اور بالوسے بھی کام چل سکتا تھا .....!!!

یکہا جاسکتا ہے کہ کوئی دوسری شخصیت جوجذبانی اور ہیجانی نہ ہوتی وہ اس کام کوئس طرح کرتی؟ تو ہبلی بات یہ کہ مدرس ادبیات کو صرف رہنما یا نہ خطوط پر کام کرنا چاہئے تھا اپنی وابتگی اس مدتک نہیں رکھنی چاہئے تھی کہ مدرس ادبیات کے بجائے انجینئر مجھ لیا جائے اور مقامات حریری اور متنبی کے کلام پر احتدرا کات کے بجائے مزدوروں کے حیاب کا گو شوارہ جانچنے لگے!

مولینا نے بہت فیصلے اسی طرح نے مثلاً میں اب تک سیمجھنے سے قاصر ہوں اور میری طرح کے تقریباً تمام طالب علم کا ہیں طرز شخصیت سے اختلاف کا سبب کیا تھا؟ پھران اختلافات کو اتنی ہواد سینے کی اور برگزیدہ اور 'ولی' شخصیت سے اختلاف کا سبب کیا تھا؟ پھران اختلافات کو اتنی ہواد سینے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جشن صد سالہ کا ہم ہمہ تھا اور اس میں اپنی صحت کی پرواہ کئے بغیر اتنا انہما کے اور دپجیسی ۔۔۔۔۔ اور یہ سب حضرت قاری صاحب کے دورا ہمام میں تھے اور سری طرف وہی قاری صاحب بادید ئہ پرنم استعفیٰ دینے پرنجبور ہوگئے۔

ایک واقعہ اور عرض کرنا ہے دیو بند میں شہرت ہوتی ہے کہ مولینا وحید دالز مال ایک طلبہ کو خطاب کرنے والے ہیں مولینا نے اس خبر کی کوئی تر دید نہیں کی حالا نکہ انہیں اس جلسہ کی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی جلسہ ہوتا ہے اور مولانا اس جلسہ میں پہنچ جاتے ہیں عوا می نفسیات کے ریلے میں بہتے ہوئے تقریر کرتے ہیں اور وہی تقریران کے لیے جانستاں بن جاتی ہے۔ انکی پوری زندگی میں اس طرح کے واقعات اکثر ملتے ہیں اور ایکے جذباتی فیصلے بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ایمان خیا ہے۔ کہنا یا اور اس کے ایمان خیا ہے۔ کہنا یا اور اس کیے اختیار یا بہانہ بھی مل گیا۔ بہنا یا اور ان کیلئے مخالف بھی پیدا کئے اور مخالفت کرنے والوں کو ایک ہتھیار یا بہانہ بھی مل گیا۔

فاندانی اعتبار سے بھی اور بچپن کی جوزندگی دیکھی جا چکی ہے اس کے لحاظ سے بھی مولینا محرورالمزاح بھی کہے جاسکتے ہیں اور جہال ایک باڈی بلڈرقسم کے لڑکے کی پیٹ ان سے ان کا رعب و دبد بداور حب لال ظاہر ہوتا ہے وہیں محرورالمزاجی اور غصہ کی وہ کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں انسان کو اسینے ہاتھوں پر قابونہیں رہ جاتا۔

یہ وہ چھوٹے بھوٹے نقطے ہیں جن سے مولینائی سیمانی کیفیت کااندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
اسی پہلونے انکے یہال وہ استواری کیفیت نہ پیدا ہونے دی جو تخصیت کالازی عنصر ہوتی ہے۔
مولینا وحید الزمال انسان تھے اور بشری کمزوریوں کی طرف اسی لیے اشارہ بھی کردیا
گیا کہ ہیرو پرستی کا الزام ندلگایا جاسکے ۔ان کے یہاں فامیاں اور کمیاں نسبتاً شاذی میں اور خوبیاں
زیادہ ہیں ۔وہ عربی ادبیات کے صرف مدرس نہ تھے بلکہ عربی زبان واد ہے سے عاشق
تھے ان کاعثق صرف ان کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ اقبال کے نفظوں میں ۔

میرے قسافلے میں لٹ ادے اسے لیٹ ادے ٹھکانے لگادے اسے

وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر طالب علم عربی کے مزاج (ETHOS) کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار دے۔اور بھی وجتھی کہ وہ ایک کامیاب مدرس رہے۔ عبنے بھی ان کے ثاگر دیھے انہوں نے مولینا کے پڑھائے ہوئے ہر بین کوحرز جاں بنا کرد کھتے تھے۔

تدریس کے سلسلہ میں وہ بجاطور پر یہ سمجھتے تھے کہ مدر س کو صرف پڑھانا نہیں چاہئے بلکہ ''لکھانا'' بھی چاہئے اورلکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو کو کی مضمون املا کرا تا رہے بلکہ لکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود لکھ کرایک طرف تواپنے طلاب کے دائرے کو وسعت دے اسپنے افکار و خیالات اور اسلوب و طرز تحریر کی دولت کو عام کرے دوسری طرف ان کے سامنے آپ نمونہ بھی پیش کرے کہ طالب علموں میں ترغیب تحریص و تشویاتی تحسر پر بہیدا ہوؤہ و لکھیں سستاس طرح کی تمرین ان کی آئندہ زندگی کے لیے نہایت خوشگوار نتائے پیدا کرے گی۔

راقمۃ الحروف نے مولینا سے درس لیا نہائیں دیکھالیکن ان کی تحریروں میں جسس طرح ان کی شخصیت ابھرتی ہے وہ ایک مثالی مدرس کی ہے اور یہ مثال مدرس روایتی ملائے مکتبی سے بالکل الگ نظرآتا ہے۔

مزاج میں نفاست 'شائنگی 'سلیقہ' حن تر تیب'اور و ہسر سید والاماؤرن ازم کہ اپنی اسلامی شاخت پر کوئی نشان نہ لگئے پائے کین اگر مغرب میں کچھ بہتر ہے تواسے اپنالیا جائے۔ان کا یہ طریقہ کاران کی حیات کے ہررخ میں نظر آتا ہے' اپنے شاگر دول کے ساتھ حن سلوک کام کرنے کا طریقہ کاران کی حیات کے ہررخ میں نظر آتا ہے' اپنے شاگر دول کے ساتھ حن سلوک کام کرنے کا طریقہ داور تدریس وظیم میں ہم آئمنگی ..... یہ وہ نکات میں جنہوں نے بحیثیت مدرس مولینا کی زندگی کومثالی بنادیا۔

وہ ان چندلوگوں میں سے تھے جو سبک ساران ساحل رہنا پرنہسسیں کرتے تھے بلکہ طوفانول سے بھرانے کاعزم وحوصلہ رکھتے تھے انہول نے کئی منزل پربھی گریزیافرار کاراسستہ اختیار نہیں کیابلکہ حوادث سے بحراناان کامزاج رہامگریہ تصیادم نفی رخ کے سیاتھ بہت کم ر ہا۔ مثبت پہلو کے ساتھ زیاد ہ ر ہااوراس کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی چنانح پہنن صد سالہ کے موقع پران کا کام کرنے کاطریقہ اس کے بعدانتظامیہ سے تصادم اور پھرنے انتظامیہ میں خودان کی شمولیت اور پھر بتدریج ان کاالگ کیا سبانایہ سب گوشے اپنی حب کلہ پر رہے وہ اصولوں کی خاطراڑ لے مگر جب ان کی شخصیت نشانہ بنی تو اپنی ذات کے سلسلہ میں انہوں نے آخری لمحات میں سب کچھ بڑے صبر وسکون سے بر داشت کیا۔اس موقع پران کے کر دار کا یہ رخ یادگارہےکہوہ ہرطرح کےتصادم سے گریز کرتے رہے اور جو کچھ بھی ان کے بارے میں ' ارباب حل وعقد فیصلے کرتے رہے اسے چپ جاپ قبول کرتے رہے۔ ہاں آخری کمحات میں جب ان کے اقتدار پرنہیں بلکہ ان کی تدریس پرضرب پڑتی ہے اور انہیں دارالعسلوم سے الگ کردیا جاتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ پاتے ۔ان کے وضاحتی بیانات صرف د فاعی حیثیت ر کھتے ہیں کہیں کہیں ضرور جار جانہ کیفیت یا طنزیدا ندا زنظر آتے ہیں ۔جس سے میں نے بھی صرف نظر کیا ہے اور آپ بھی صرف نظر کریں ۔

و واپنے طلبہ میں بے عد ہر دلعزیز اور مقبول تھے تخائف وہدایا قبول فرماتے تھے او ریہ تخائف مٹھائی کے ڈبول یا بھیل کی ٹو کر یول تک محدود نہ تھے ان میں کارفرید نے تک کی ریہ تخائف مٹھائی کے ڈبول یا بھیل کی ٹو کر یول تک محدود نہ تھے ان میں کارفرید نے تک کی رقم شامل ہوا کرتی تھی ساتھ ہی ساتھ اشاعتی پروگرام بھی اور اس منصوبہ کے سارے اجزاء پر بھی طلبہ کی نظر ہوا کرتی تھی ۔ وہ مالی طور پر خدمت استاد کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔

ان کے ملی واد بی کارناموں میں کچھ کتابیں ہیں جو ابتدائی درجات سے تعلق ہیں اور کچھ تشریحی کتب ہیں مگران کاسب سے بڑا کارنامہان کی بغات ہیں ۔

اد بی شخصیتیں لغات سے گریزال رہتی ہیں اوراس لیے گریزال رہتی ہیں کہ مدون لغت اپنے انداز سے نشانات کے معانی متعین کرتا ہے۔ دال کو مدلول تک لے جاناا شارے کو مثارالسیہ تک پہنچا نااورلفظ کے استعمال پر روشنی ڈالنا یا حالات کے بدلنے پر معانی کی تبدیلی کی نشاند ہی کرنامدون لغت کا کام ہے۔لیکن ادیب کہتا ہے:

متند ہے میرا فرمایا ہوااس کا خیال ہے کہ لفظ کے امکانات ہوتے ہیں لفظ کی سمت وجہت ہوتی ہے حروف دیکھنے میں کم خمیدہ بوڑھیا کی طرح دال (د) بن کرنظر آتے ہیں اور بل کھائی ہوئی چوٹی کی طرح ہم (م) نظر آتی ہے وہ الفاظ کے بصری اور سماعی پیکر پر زور دیتا ہے اس طرح ادیب تخیل کارشہ زمین سے جوڑتا ہے لیکن لغت نویس زمین ہی پر چلتا پھرتا ہے۔

طرح ادیب تخیل کارشہ زمین سے جوڑتا ہے لیکن لغت نویس زمین ہی پر چلتا پھرتا ہے۔

یہ عوض کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق سے
آشنا ہولغت پر اس کی گرفت مضبوط ہولیکن تھوڑا ساتخیل اور لفظ کے امکانات اور اس کی وسعت اور الفاظ کو نئے معانی دینے کی صلاحیت بھی ہونی جائے۔

مولینانے اپنی لغات کے ذریعہ اس روایت کو آگے بڑھایا جوعر بی میں چلی آرہی تھی اوران کی روایت کی یہ توسیع ہندوستان میں ایک نیانشاں منزل بن گئی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے عربی دنیامیں پر چم ہندی کوسر بلندر کھالوگ نوائے ججاز پرفسریفتہ تھے۔ مولینا نے ثابت کیانوائے ہندمیں بھی حجازی لئے ہوسکتی ہے!

مولینا وحیدالزمال کیرانوی ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے معمولی سے معمولی میں مندر کی تلاش بھی ان کی ایک خصوصیت تھی نکتہ پر نظر رکھنااور ہر جنو میں کل کو دیکھنااور قطرہ میں سمندر کی تلاش بھی ان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ سمندر سے پانی کی بوند نکال کراسے سمندر بناد سے تھے اور کل سے جنو کو نکال لینا اور پھر اس جنو کوکل بنادینان کا کارنامہ تھا اور اسی لیے بناد سے تھے اور کل سے جنو کو نکال لینا اور پھر اس جنو کوکل بنادینان کا کارنامہ تھا اور اسی لیے ان کے شاگر دول نے انہیں ''رجال سازی'' اور'' کر دارسازی'' کی صفات سے متصف کیا ہے وہ ایک دیدہ ورمدرس تھے ۔ انہوں نے عربی تدریس کی عزت و و قار میں اضافہ کیا اور ایک نئی جہت سے عربی تدریس کو آثا کیا ہے تھے ایک کتابیں پڑھانا یا کتاب خوال بنانا کوئی کمال نہسیں جے بلکہ صاحب کتاب بنانا ورکر دارساز بنانامدرس کا سب سے بڑا منصب ہے۔

نظے ملی ہے تواس کو بہار ساز بن ا نظے رکو مائل نگینی بہار نہ کر

مولینانے اپنے اکتمابات سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے اپنی تمسام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ وہ بیکرنوری تو نہ تھے مگر بندئه مولا صفات تھے شاید ایسے ہی افراد پر میرَ صاحب کا شعرصادق آتا ہے:

> مت سہل ہمیں جانو پھر تا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردہ سے انسان نکلتے ہیں

## فيهرس التراجع والمتصادر

| اسم المولف/المصنف          | اسم الكتــــــــاب                               | ر قم |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------|
| دُ اكت رشيراحم             | عهد مغلبه میں عربی ادب کاارتقاء                  | 1    |
|                            | طبقسات ناصري                                     | r    |
| Prof. Childe               | What happened in history                         | ٣    |
|                            | تاریخ فیروز شای ۱۱_ ۱۲                           | ۴    |
|                            | برا تین السلالمین ۵۳_۵۳                          | ۵    |
|                            | اخبارالا خيار ٢٢٧                                | 4    |
|                            | تذكره علماء ہندص ۲۳۶                             | 4    |
| ذاكثر عبداكليم             | عربی اوب کی تاریخ                                |      |
|                            | مجموعة محلوط                                     | 9    |
|                            | نقش حیات                                         | 1•   |
| ڈاکٹر سیدعابد حین          | ہندوستانی مسلمان آئیبندایام میں                  | 11   |
|                            | انٹی ٹیوٹ گزٹ ۲۷راپریل ۱۸۸۰ء                     | ır   |
| دُاكثر تارا چ <u>ن</u>     | بخریک آزادی ہند(چہارم)                           | IP.  |
| رام محويال                 | Indian Muslim                                    | 16   |
| مولانا نورعالم خليل الميني | و ، کو ، کوکن کی بات                             | 10   |
| ديوبند                     | ترجمان دارالعسلوم مولاناوحيدالز مال كيرانوى نمبر | 14   |

#### DR. MEHJABEEN AKTHER

Associate Prof. of Arabic & Head O.U.C.W

#### LIST OF PUBLISHED BOOKS

| No. | Name of the books                                                                                                              | Year/Place              | Published                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | التلخيص العربي للنائشين (الجز الثاني)<br>Al Arabiyatu Lil Nasheen part II Revised & Edited<br>for B.A. Students C.L. 1st year  | 1998+05+10<br>Hyderabad | Compiled                 |
| 2   | نتائج الفكر الإدبي للاديب امين الريحاني<br>Nataijul Fikrul Adabi Lil Adeeb Ameenur Rahani                                      | 1998+99<br>Hyderabad    | Published                |
| 3   | Eleven Surahs of the holy quran for Intermediate<br>2nd year students                                                          | 2001+2005<br>Hyderabad  | Compiled                 |
| 4   | المنتخبات من النثر والنظم (لطلاب بي اے) Selected lessons from prose & poetry for B.A. 3rd year optional students               | 2002+05+10<br>Hyderabad | Compiled                 |
| 5   | د کنی مثنویوں میں مذہبی کر دار<br>Daccani masnavee main mazhabi kirdar                                                         | 2003<br>Hyderabad       | Published                |
| 6   | مساهمة الشيخ محمد عبدة في الإدب العربي<br>Contribution of "Shaik Mohd. Abdahu" to arabic<br>literature                         | 2004<br>Hyderabad       | Published                |
| 7   | العبرة مماجاء في الغزوة والشهادة والهجرة<br>Alibratu mimma jaa fil gazwa wal shahadata wal<br>hijri by nawab siddiq hasan khan | 2005<br>Bhopal          | Manu<br>script<br>Edited |
| 8   | عربی ادب کا امام ۔ جاحظ<br>Arabi adab ka imam "Jahez" - An analytical study                                                    | 2002+2007<br>Hyderabad  | Published                |
| 9   | الامثال الحديث وجوانبها الادبية واللغوية والتوجيهة Al Amsal fil hadeesa nabawi                                                 | 2009<br>Hyderabad       | Published                |
| 10  | مولاناوحیدالزمان کیرانوی حیات وخدمات<br>Moulana Waheeduzzama Keeranwi<br>Life and Work                                         | 2011-12<br>Hyderabad    | Published                |
| 11  | تلخیص النحو (لطلاب بی اے)<br>Talkhees-ul-Naho                                                                                  | 2008+10+11<br>Hyderabad | Published                |
| 12  | تلخيص البلاغة<br>Talkhees-ul-Balagha                                                                                           | 2008+10+11<br>Hyderabad | Published                |
| 13  | Easy Arabic grammer in English for school college & P.G. students                                                              | 2008+10+11<br>Hyderabad | Published                |

### مولانا وحیب دالزال کیرانوی کی غیر طبوعه دیکشنزی" القاموس الموضوعی " سے کتابت شدہ مسودہ کاعکسس ۔

## ملبوسات اکپڑے دغیرہ<sub>)</sub>

وَسِخ اميلا، قدو الكسندا، خلاهو المياك المنجس المايك المنجس المايك المنجس المايك المنجس المايك المنجس المايك المنجل المنطب المن

سوٹ، کپڑوں کاجوڑا ج حُلَل کِسِنَ کَ بَتَ : کپڑے پہننا خُکُعَ کَ خُلُعًا : کپڑے انارنا خاط رخیاطة : سیا قیاش: بن سلاکیرا ابرتسم کا به اقیست اقیست اقیست ملابس شیاب: کیرے (سلے ہوئے) شیاب جاھو ۃ: تیار شرہ کیرے میں ملبوسات: پہنے کی چیز یں کیرے دفیر بنا میں است المیرے ، ڈرلیس بر البست ماخور (شاندار) ساذج ، بسیط دسادہ نمین (قیمتی ) رخصیص دست کی خین (قیمتی ) رخصیص دست کی خین (قیمتی ) رخصیص دست کی خین (برانا) جدید (نیا) بالی دبوسیو ایک دبوسیو ایک دبوسیو اسفیدا (نیا) بالی دبوسیو ایک در المین اسفیدا مطوّر ز رسیو لدار) مصبوغ مطوّر ز رسیو لدار) منسول آیتیا (دیرانی معسول آیتیا (دیرانی کی ایمون کی نظیمت رصافت) کلین کیا ہوا) شظیمت رصافت)

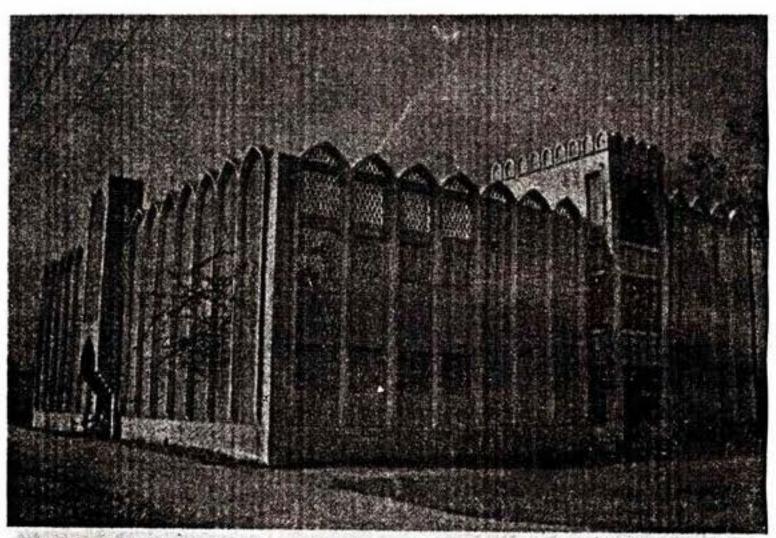

دارالدسين بجس ى تعيرمولانا وحيدالزال صاحب معاول بهتم دارالعلوم كى زيز عرانى بتروع بونى-

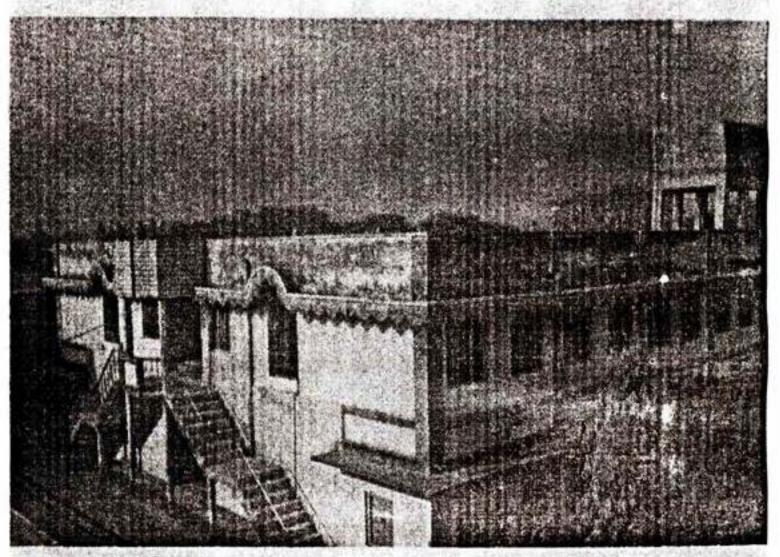

رواقِ خالد (خالد کم سیل) جس کی تعیرمولا او حید الزال صاحب کی نگرانی می ایجام بذیر مولی که



كتىب خانە دارالعلىم كا دومنرلە برامدە جراملاس صدىمالەك موتىن يېمولانا دىيدالزمان ماھب كازرۇڭانى تىنىسىت دېروا س



وفترتعلیمات کی حدیدعارت جراحبلاس مدرساله کے موقع بر مولانا وصیدالزاں صاحب کی زیر نگرانی تعمید رمونی ۔

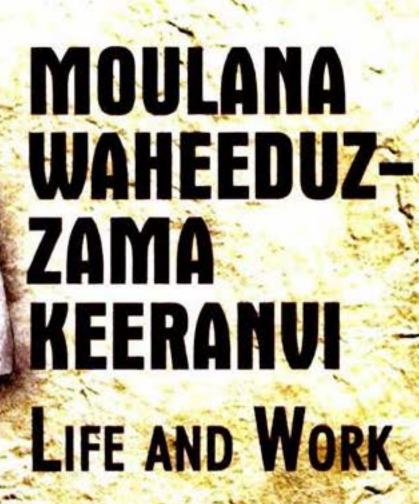

## DR. MEHJABEEN AKTHER

Osmanial niversity